

باسمه تعالى جل شانه همار يحاني من الدنيا (مير عدولول لواسي مير عديا مي خوشبو بي) (مكلوة حواله بخاري)

المراث ال

کتاب کے تصداول میں سیدسن دسید سین ہردو ہرادران کے فضائل دمن قب اوران کی سیرت کے اہم پہلودری کیے ہیں اوران کے اظاق وکر داراسلامی دنی خدیات کوتضیدا ایک ترتیب ہے ذکر کرنے کے ساتھ شہادت کے متعلقہ ضروری مہادث کو بھی عمدہ اسلوب سے پیش کیا ہے۔

> تالیف مولانا محمد ما قع مید

حَ الْأِلْكِتَابِ

يوست اركيث اغرائي مشريث الردوباز اراما مور 042-37241288-0321-4650131 E-mail:duklahore@gmail.com

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب سيرت حسنين شريفين الأثناء مصنف حضرت مولانا محمه نافع المشيئة ماشر وارالكتاب، A-6 يوسف ماركيث ،غزني سنريث،

أردوبازار، لا مور 37241268 - 042

www.dar-ul-kitab.com email:contact@dar-ul-kitab.com

لان حاجی صنیف اینڈسنز ولا ہور شاعت نومبر ۲۰۱۹ء

. تعداد . 500

قيت -/400

یابهتمام: حافظاترندیم

0300-8099774 0321-4650131



000

### فہرست

|    | -  |         |             |                    |                       |   |
|----|----|---------|-------------|--------------------|-----------------------|---|
| 45 |    | 15 (    | ALIL        | مدخالدمحودصاحه     | ال مقدمه (ازمولاناعلا | ) |
| 15 |    |         | رس سے       | ت صين امت ـ        | ÷ مانی کریاے عفر۔     |   |
| 15 |    | المخصيت | ل في جل علم | ت على بن الحسين كم | الله ياستانوروش مقر   |   |
| 16 |    |         |             | کی کے مختلف ادوار  | 🖈 معرت حسن کی زند     |   |
| 20 | 7  | 16      | اللبادي     | سنين شريفين        | ··· سوانح حضرات حس    |   |
| 22 | 1  |         | (           | - (بع عرضداشت      | ﴿ مضامِن كالجمالي قاك |   |
| 22 |    | 1       |             |                    | D الفصل الاول         |   |
| 22 |    |         |             | ( (), )            | 030.0                 |   |
| 23 |    | 3 - 4   |             | 1.                 | الم عمونب             |   |
| 24 |    |         | 7           |                    | 🎓 ولادت               |   |
| 24 | 3  |         |             |                    | र्पणां 🛊              |   |
| 24 |    |         |             | زان واقامت)        | ★ وضاحت(برائ)         |   |
| 25 | 7  |         |             |                    | 🖈 تحيك (عمني والنا)   |   |
| 27 |    | -       |             | فسن عام و مكنا     | الم من وحين اور ع     |   |
| 21 |    |         |             |                    | * طقراس               |   |
| 28 |    |         |             |                    | الله النيت            |   |
| 29 |    |         |             | ELita              | الله حنين كے تو       |   |
| -  | 1  |         |             | 61 3 auto          | Cuca A                |   |
| 30 |    |         |             | والمحارفة          | रिम्बर्टिडर्म 🛊       |   |
| 31 |    |         | - 1         | 7675               | * طلب شخ مي تقد       |   |
|    | 12 |         |             | وكاعدم جواز        | 🖈 ال يوي يومدة        |   |

| == 4 = | مرت منان کرای ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33     | 15 C 16 C 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34     | 🖈 دعائے تنوت اور دیگر کلمات کی تعلیم<br>مصدر فریمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42     | ﴿ رضح اشتباه<br>﴿ ربعت تمرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | مراع من المريض المام ال |
| 43     | ایی داری دوار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46     | المازى مالت عن مشغطاند سلوك الله المازى مالت عن مشغطاند سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46     | اوش مبارك يرافعانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47     | الم حنین مع عبت رکے والے کے حق می دعافر مانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | الله حنين" مع ويت كى ترفيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47     | 🖈 حنین منی وانامنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48     | الم شفقت كالبيك واقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48     | م شفقت كاديكرواقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50     | الى مثابت الله الله مثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51     | انتمار محیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | الل جنت كي جوانون كي مروار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 52     | الم آمت تعميراور رواعت كاسدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54     | م واوت مبافر اور حنين عي فنيلت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55     | الل بيت نيوى كے ساتھ حس سلوك اور رعایت كافر مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57     | القصل الثاني (عمد خلفاء علاية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59     | (عدصدلقی) (اعدامدانقی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61     | 🖈 قدروائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63     | اظهار محبت (مشابهت نبوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64     | • (عمد فاروقی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65     | الله الماك كامليد ( يني يو شاك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sec.   | (つんないしょう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صنين ثريفن | يرت |
|------------|-----|
|------------|-----|

| == 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 66   | الى حوق كارعايت (يائي بزار درهم وظيفه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 68   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 69   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 69   | ⇒ دعزت مراکے قاند میں آمدور فت(ام کلؤم کے بان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | ⇒ معرات حسنین کے فرمان پر بال کی اذان پیریال کی اذان پیریال کی ادان پیریال کی در است می |     |
| 70   | 🖈 اسلای جمادیس شرکت اور گرامت کاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 71   | A حفرت مرسى فكر آخرت اورامام حسن كى كواى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 73   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 74   | (عبدعتمالي ١٢٥هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 75   | الم تميدي منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|      | 🖈 عروة بن التربير كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 75   | البعرى كى شادت 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| .77  | 🊖 معاشی خوشحالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 78   | 🖈 عدمان ص حنين كى فدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 78   | 🖈 غزدة طرابس واخريته و فيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | 🖈 غزوهٔ خراسان طبرستان جرجان و فیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 79   | 🚖 نصوصی عطیه ( دخران بروجر د)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 81   | الله تنبيه (رفع اشكالات وتعنادات كے بم دمدوار شيس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 93   | الم ما صرة عنان مي جناب حسين كي خدمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 84   | الله عظرت حسن كالمحروح بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|      | 🖈 جنازه و فن عنان من حضرت على وحسن كي شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 88   | ﴿ عاصل مرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 90   | الفصل الثّالث (عمد خلافت على الرتفنيّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0   |
| 92   | * تميدي كلمات (شمادت على التي بعد ميند منوره كے حالات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| 93   | الم حفرت حسن كامشوره (بيعت من ماخرجاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| . 94 | الله عبدالله بن ملام کامشوره (مدیندے خروج ند کریں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 94   | ﴿ سرد احس کی رائے اور حطرت علی کے جوایات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 97   | الله الحك محلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

| ويغين | وحنين | - |
|-------|-------|---|
| 0     | D     | 1 |

| == 6 =     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 98         | الله مروان كرى مال كى مقادش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 99 (       | به مروست مان معرب عائد مدينة كى تجازى طرف رواعي كالبتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|            | الم منين ير مر تعنوي اظهار آسف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 100        | مرت حن کی غلیماند صلاحیت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 100        | المرت حسن القراوي بال تقييم كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 101        | الم عيادت كالروثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 102        | 🖈 نبدو تعتوی کی تلقین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| 103        | ا تان کے لیے مرتضوی ہدایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 104        | الله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 104        | 🖈 منسل کنن جنازه اور د فن مرتضوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| تعنی 105 - | الم عفرت وسن كى جانب الك زعم كابواب (رجعت على المرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | į.  |
| 108        | الم المت خلافت ميد ناحن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| 108 44     | ایک ایم بیان (معرت علی الرتعنی" في الرتعنی" في الرتعنی" في ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 108        | خلافت میں معرت عرثی تالفت نمیں کی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 110        | الفصل الرابع (عمد خلافت سيد ناحس")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -01 |
| 111        | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |     |
| 112        | ﴿ مبارک بادی پر و قوع طلاق<br>﴿ تنبیه (طلاق علاشه کانتهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 115        | م ایل عراق ہے عار انسکی کا ظہار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 116        | میں مراب سے مار میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 117        | الله ملى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 100        | الله من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 118        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 119        | ارخ ممالحت الله معالحت الله معالحت الله معالحت الله معالحت الله معالم معالم معالم معالم معالم الله الله الله م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 121"       | الله مقاصد منطح ومصالحت الله معالمت الله م |     |
| 123        | ﴿ شبه کاازاله (هد نهٔ علی دخن کی د ضاحت)<br>مصر مرات را در انتری از در در در انتری از در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 124        | الله عراق عديد التي كي طرف مواجعت الله مديد التي كي طرف مواجعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 1 |
| 126        | 🖈 معاشی احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |
|            | الله عظیات دو طاکف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 127        | و مادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| يرت حنين أليني |
|----------------|
|----------------|

| <del></del> 7 |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128,          | الله تقوي كاعمل الم                                                                                            |
| 129           | الله قيام كمد كرمد كم معمولات                                                                                  |
| 130           | الم الليل الماليل                                                                                              |
| 131           | التراءي التراء من المازين اداكرنا                                                                              |
| 133           | ± 30 €                                                                                                         |
| 134           | این عباس کار شک کرنا 🖈                                                                                         |
| 134           | الم الم مدقد                                                                                                   |
| 135           | م بعد الوفات صد قد كاعمل في الم                                                                                |
| 136           | مروت و مخاوت                                                                                                   |
| 137           | الله علم ويردياري                                                                                              |
| 139           | الله الحري اوالحل                                                                                              |
| 140           | الكرو (حسول يركت كرك يرد كول عد وعاكرانا)                                                                      |
| 140           | ﴿ والإت كو تبول كر عاور والات دينا                                                                             |
| 141           | 🖈 مابت روائی کے متعدرواقعات                                                                                    |
| 144           | الله على لنيات                                                                                                 |
| 144           | ا کده ( تغوق علمی ہے تسبی تسین )                                                                               |
| 145           | الم دواعت مدعث نوى مانان                                                                                       |
| 146           | الم تنييسه (حنين كامات المومنين عدوروايد)                                                                      |
| 147           | الله على مسابقت                                                                                                |
| -147          | ايك ايم فطب                                                                                                    |
| 148           | ﴿ رضا قضاء                                                                                                     |
| 149           | * حسل ميت ين عفرت حن كي بدايت                                                                                  |
| 150           | الله فناب كرا                                                                                                  |
| 150           | المحترى كاستعال                                                                                                |
| 151           | الله المثالث المثاب |
|               | منازعت کے بعد مصافحت، ا                                                                                        |
| 152           | الایرکی طرف ے تدر شای                                                                                          |
| 154           | ال احوال سفر آخرت (ایک خواب)                                                                                   |
|               | No.                                                                                                            |

| ميرت حنين شريفي |
|-----------------|
|                 |

| == 8 |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158  | احوال سفر آخرت (ایک خواب)                                                                                     |
| 407  | الم تا برخوراتی ایک دیگرروایت ا                                                                               |
| 157  | ایک دیرروایت<br>پ ایک اور روایت                                                                               |
| 158  |                                                                                                               |
| 159  | ازالہ (حضرت معاویہ" کی طرف سے زہرخور انی کے طعن کا جواب)                                                      |
| 160  | مرب)<br>خ رفات اور جازه                                                                                       |
| 162  | بر دوی ورجازه<br>برخت البقیم میں دفن                                                                          |
| 164  | المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                       |
| 164  |                                                                                                               |
| 165  | ﴿ معرت ابو ہرمے ہی ندا<br>﴿ ازواج وادلاد (تحن روایات)                                                         |
| 165  |                                                                                                               |
|      | <ul> <li>الفصل الخامس (سيدنا حسين بن على المرتضى)</li> </ul>                                                  |
| 170  | ام ولب الله                                                                                                   |
| 170  | الارت كى بشارت                                                                                                |
| 172  | الم المراورون                                                                                                 |
| 172  | ازان و تعنیک و ملتی راس                                                                                       |
| 173  | الم القية الم المالية |
| 173  | الل جنت كي جوانون كي مردار                                                                                    |
| 174  | الانجاه (طفاء ملاية كزرك احرام)                                                                               |
| 175  | الم مدلق عليه                                                                                                 |
| 176  | بر معری مید<br>بر معرت حسین کی قدر وحولت                                                                      |
| 178  | به سرے من مارد سرت<br>بل بوشاک کا صلیہ                                                                        |
|      |                                                                                                               |
| 178  | ال حقوق کی رعایت اور و ظیفه کا تقرر                                                                           |
| 179  | المعدد المحدد على المريف في بانا                                                                              |
| 180  | الله عروك لي حفرت خان اور حفرت حين كايم سفريونا                                                               |
| 181  | الله فردات يل فركت                                                                                            |
| 182  | ایک خصوصی عطید (شرمانو کاعطاکیاجانا)                                                                          |
| 182  | الم مامره مي ني مدانعانه ماي                                                                                  |

|      |      | 0_70- 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 9    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 185  | 1 Sell - |
|      | 156  | 🖈 جنگ مغین می حفرت حسین" کے حق می دعاہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 187  | 🖈 آخرياليام مى مرتشوى بدايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 188  | 🖈 علوى عنسل كفن دفن مين شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 188  | 🖈 معرت معاویہ کے ساتھ تعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 189  | م سیدنا حسین کامقام اور احرام محابه کرام کی نظروں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    | 191  | ايك ديكرواتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 192  | الله عابدت رولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 193  | 🖈 تل مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 195  | الله ميد نيوي من مجالس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |      | 🖈 امراء کی اقتراء ی تمازی اداکر یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 196  | الات قرآن مجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 1.4  | المال صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 197  | ± 32°±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 198_ | الله الحاج الله الحاج الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 199  | الله مزداندے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.10 | 199  | الركان كعيد كالشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e i  |      | الله كعبد شريف من دور كعت او أكرنا الله على دور كعت او أكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 201  | ♦ ضاب/t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | 201  | 🖈 فنبی سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 208  | 🖈 مصالحت کی رعاعت اور معاہد و کا ایفا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Jud- | الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠    | 213  | الم فروه تحفظيم في شركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 210  | الله عطيات دو طَّا كف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |      | الله مضافات مريد من الماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | ا استخلاف يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 2.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 217  | الله وقت كياي فاض كياتي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | ﴿ جناب اميرمعادية في حفرت حين " ك سات رعايت كر في ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -    | 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _ 1 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| رے اٹھار '            | ومیت کی ۔ حضرت حسین اور ابن الزبیرنے بیعت بزید                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 .                 | ویت سرت می در بن ربیر سایا سایا<br>کیا مکه کرمه روانگی                             |
| 221                   | م امل کوفه کا معترت حسین میمکود عوت دینا<br>امل کوفه کا معترت حسین میمکود عوت دینا |
| 222                   | ゴット ★                                                                              |
| 224 الجوال <u>224</u> | 🖈 تنبیعه (ابن عماس اور محدین حننیه کامنع کرا ابن عمر                               |
| -                     | کی افار طبع بیان کر نااور مصر کرنا                                                 |
| 226                   | اشباه جواب                                                                         |
| 228                   | 🖈 مسلم بن مفتل کو کوف رواند کرنا                                                   |
| 230                   | 🖈 عبيد الشرين زياد كوكوفيه كالاميرينايا جانا                                       |
|                       | 🖈 مسلم بن معمل كالحق كياجانا                                                       |
| 230                   | 🖈 جناب حسین کی مکہ ہے رواعی                                                        |
| 230                   | 🖈 مسلم کے برادران کافتات                                                           |
| 231                   | ر مادشکر بلا (واقعہ کا مختصار الاصابہ ہے)<br>محت میں جب جب                         |
| 233                   | الله معرض المانية                                                                  |
| 234                   | بی سمج سمج محج دا تعات مرتب کرلیما مشکل امر بے<br>امیران حقیقت                     |
| 235                   |                                                                                    |
| 235                   | 🚺 🕩 واتعه کربلاکے متعلق چند مباحث                                                  |
| 235                   | الله ميد عاصين عي ايم بدايات (ادا يكي ترض)                                         |
| 237                   | ایک دیکرواقه (اوانیکی قرض)                                                         |
| 238                   | 🖈 څروج کاشبه پیمراس کاجواب                                                         |
| <b>2</b> 32           | الله ابن جميه اورالذ هي كي الحقيق                                                  |
| 240                   | الله المراج المتعمد المال نعي تنوا                                                 |
| <b>7241</b>           | این خلدون کی خمتین 🖈 ایک مائید                                                     |
| 242                   | این مجرالاسقانی کی حمیق<br>این مجرالاسقانی کی حمیق                                 |
| 243                   | الم المور كامطاليه                                                                 |
| 234                   | 🖈 ابن حماری فحیق                                                                   |
| 245                   | علامه الذهبي وابين كيثركي فتحتين                                                   |
|                       |                                                                                    |

| 21.          |  |
|--------------|--|
| 12 - 10 - 10 |  |
| 0-70-07      |  |

| <del>===</del> 11 |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246               | 1 10 - 11 - 1                                                                                                                          |
| 248               | این جرم بیلیری کامیان<br>* میراند می |
|                   | م بلور آئیدے شیداکارے والہ جات                                                                                                         |
| 246               | 🖈 ابرائترج الامبسائي كابيان                                                                                                            |
| 247               | 🖈 شخ المنيد كاار شاد                                                                                                                   |
| 262               | م ساحب عنيص الثاني اور طايا قر مطسي كاييان الم                                                                                         |
| 246               | 🖈 شخ مباس التمي كاقول                                                                                                                  |
| 248               | ♦ ماصل بحث                                                                                                                             |
| 249               | الله مرمیادک کایزید کی بال چی کیاجانا                                                                                                  |
| 250               | 🖈 معرت حسین کے دا میان کاکر دار                                                                                                        |
| 251               | 🖈 حطرت حسين "كاار شاد                                                                                                                  |
| 253               | 🖈 حضرت زين العابدين كافرمان                                                                                                            |
|                   | 🖈 معرت زيدب" بعث على كافريان                                                                                                           |
| 254 .             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                |
| 255               | 🖈 مامل کلام                                                                                                                            |
| 256               | اکار سحار کرام کے فرمودات(این مر"ام سلمی).                                                                                             |
| 258               | 🖈 لماز کا اہتمام (میدان کریاجی)                                                                                                        |
| 286               | ·                                                                                                                                      |
| 200               | <b>40</b> ماتم كامسئله اسلام كى تظرول مين                                                                                              |
|                   | 🖈 مبرکی تختین اور ماتم سے منع 🔹                                                                                                        |
| 262               | 🖈 شيد كريانات                                                                                                                          |
| 264               | · こうこう **                                                                                                                              |
| 267               | 🖈 شيد کي فرف سے آئيد                                                                                                                   |
| 268 !             | magin *                                                                                                                                |
| 269               | 🖈 شداوكريا                                                                                                                             |
| 270               | ارخ شادت                                                                                                                               |
| 271 ;             | الم                                                                                                |
| 271               | 🖈 وقن ارمادک                                                                                                                           |
| 772               | - 🖈 الدواج واولاد                                                                                                                      |
|                   | 🖈 اولارزگورواتات                                                                                                                       |
| 273               |                                                                                                                                        |

|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 474 | <ul> <li>احوال امام زين العابرين )</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 274 | الله الم أولادت أكتيت أوظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 275 | الله المان المان الماريد كان المريد كان المريد كان المريد المان ال |
| 277 | 🖈 هديد طيب كي طرف وانهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 277 | الاستديد فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 275 | 一つなっ つが 大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 278 | 🖈 کڑے مدقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 279 | . المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 280 | ٠ املاح سما شره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الله غلوے ایتزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 280 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ال مسئله بدامین اختیامی گزارش اور قاتلین کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 283 | المرين دي الحرين الي الحرين الي الحرين الي الحرين الي الحرين المرين المر |
| 283 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 284 | الله خلى عن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ميراندين تاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الاختيام بالخير الاختيام بالخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,   | <ul> <li>مواجع برائے کتاب سوانح حضرات حسنین کریمین "</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | . /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | البيد بمتب شيعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## النبئ الدال الأعزب الانتائية

#### مقدمه

از: حفرت علامه ڈاکٹر قالد محود صاحب (مانچسٹر) الحمدللہ وسیلام علی عبادہ الذین احسط فی اما ہمد

چہ نام پوری دنیا کے اسلام میں پہلے ہوئے ہیں۔ پر صغیریاک وہتد ہیں جمال زیادہ مرکب نام رکھے جاتے ہیں وہاں ان میں ہے کوئی نام ضرور ہوتا ہے۔ حرب اتوام عام طور پر اپ والد کے نام ہے اپ نام کو مرکب کرتے ہیں۔ یہ چو نام کون سے ہیں؟ اللہ ' عجہ ' اللہ ' علی ' حسن ' حسین۔ اب ان کا استعمال دیکھئے عبد اللہ ' سمج اللہ ' حفظ اللہ وہ نام ہیں جن می بندہ اپنی نبیت رب کی طرف کر آ عبد اللہ ' سمج اللہ ' حفظ اللہ وہ نام ہیں جن می بندہ اپنی نبیت رب کی طرف کر آ اور علی اللہ کا امر اللہ کا امر کی ہوگا۔ ہیے جو عمر ' جو باقر اور علی اللہ اللہ اللہ میں اللہ علی کا نام بھی جسین اور علی اللہ کی اللہ علی اللہ کی بات اللہ اللہ کی آ گے آ کے گا ہے جو علی ' صنور علی ' حتان علی و غیرہ ہا میں اللہ سے نامول کے آ گے آ کے گا ہے جو علی ' صنور علی ' حتان علی و غیرہ ہا میں اللہ کے نام کے سواجو نام ہیں دہ بحث کم اور عرب ممالک میں اللہ کے نام کے سواجو نام ہیں دہ بحث کم اور عرب ممالک میں اللہ کے نام کے سواجو نام ہیں دہ بحث کم اور عرب ممالک میں اللہ کے نام کے سواجو نام ہیں دہ بحث کم اور عرب ممالک میں اور حسین ہوں سواجو نام طور پر ایک ایک ہوتے ہیں۔ جھ ' احمر ' علی ' حسن اور حسین ہوں سواجو نام طور پر ایک ایک ہوتے ہیں۔ جھ ' احمر ' علی ' حسن اور حسین ہوں

اس مور تمال سے بدچا ہے کہ پوری امت ملمہ کی ان چو ناموں سے

ایک طبی عقیدت ہے۔ انقہ اور اس کے رسول میں جائے اور مائے بارے میں و کما جاسکا ہے کہ یہ ہمارا تعارف ہیں۔ انہیں جائے اور مائے بغیر کوئی فخص مسلمان نہیں ہو سکا لیکن امت مسلمہ کی والمانہ عقیدت علی من اور حسین کے ساتھ بھی عقیم ہے۔ وہ مسلمانوں کے دل کی ایک فطری آواز ہے اور حق ہیہ کہ ان ناموں کو امت نے بغیر کسی افسان کے اپنے ہر معاشرے میں عزت کا سامان اور عقیدت کا عنوان بنایا ہے۔ یہ حقیدت مسلمانوں کے کسی ایک ملک یا چند قبائل میں نہیں پوری امت ان انہ کے صفاتی ناموں اور محد اور احد کے اول و آخر قبائل میں نہیں پوری امت ان کی صفاتی ناموں اور محد اور احد کے اول و آخر است میں نہیں بو پوری اور محمد ہیں جو پوری امت میں مرابہ عقیدت سمجھے گئے ہیں۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حس اور حمین کی شخصیات امت میں مجمی مخلف نیہ نہیں سمجی محتی - حضرت حسن نے خلافت سے دستبردار ہو تا پند کیا محر امت میں فریق بنے کو پہند نہ کیا۔ حضرت حسین محو کربلا بھی اکیلے تھے اور یہ واقعہ آ نا فا فا اب منطق انجام كو چنج كياليكن بد حقيقت ہے كه بورے عالم اسلام كے داول کی و مزکنیں آپ کے ماتھ می رہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ الل سنت کی کتب مدیث میں شاید بی کوئی کتاب موجس میں اہل بیت کی منعبت اور معترت حسن والني اور معرت حسين بوالني كے فضائل كے باب نه بندھے موں۔ سانحه كربلا کے بعد زین العابدین علی بمن المحسین جب مدینہ منورہ ا قامت پذیر ہوئے تو امت کے تمام علماء اور محدثین ممل طرح فرط عقیدے میں آپ کے علقے میں آتے دے اور ان سے علمی اور روحانی لین پاتے رہے سے اہل علم سے تخلی نہیں۔ جب حضور اكرم ما يجار كى محبت كے بغيركوئي فخص كال الايمان نيس بوسكا توجس سے حضور والمان موست فرائي اس سے محبت رکھے بغير كوئى فخص كيے كال ايمان موسكا ہے۔ حضور ہے ہیں اپن اس محبت کی اساس پر جاہتے ہیں کہ دو سرے بھی حسین ے محبت و مودت رکھیں۔ آپ لے اللہ رب العزت سے بھی خواہش کی کہ وہ

حمین ہے بیار کرے 'اللهم انسی احب فاحب (میح بخاری طدا)
یہ وہ عالی قدر حفرات ہیں جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول مراجی کی میراث ہے اور ہم بجا طور پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہر مخص ہے امید و کھیں گے کہ وہ بھی ان ہے محبت کرے۔

## سانحه کریلاے حضرت حسین امت ہے نہیں کئے

مانحد کربلاجن طالت علی پیش آیا وہ اہل عواق کی اچاک ہے وفائی کا ایک اوچاک رو عمل تھا یہ ضمین کہ حضرت فاتم البنین مائٹی کی است جو ہورے تھم و اسلامی میں پھیلی تھی اس کی غم خواری حضرت حسین کے مائٹھ نہ تھی۔ ہوری اسلامی و نیا میں جمال بھی حضرت حسین کا ذکر ہو آمومنین کے ول حضرت حسین کی اسلامی و نیا میں جمال بھی حضرت حسین کی ابن عبت اور ان کی مظلومیت کے اصاب سے برابر تؤیتے۔ خود اہل شام بھی ابن مرجانہ پر برابر احت کرتے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں میں کوئی اعتقادی تفریق نہ تھی۔ اس جو تھے اور وہ سلمانت اسلامی کی نہ تھی۔ اس جو اگانہ عمل سے اس جو تھے اور وہ سلمانت اسلامی کی این اسرحد پر اپ موجود ہونے کو بھی اسلام کی ایک بڑی خد مت سیجھتے تھے اور اس کی پہلو سے سرحد پر اپ موجود ہونے کو بھی اسلام کی ایک بڑی خد مت سیجھتے تھے اور اس کی ایک بڑی خد مت سیجھتے تھے اور اس کی ایک بڑی خد مت سیجھتے تھے اور اس کی پہلو سے اس نے بینکش بھی کردی تھی آپ نہ چاہے تھے کہ شیرازہ اسلام کی پہلو سے اختشار کا شکار ہو۔۔

## مدینه منوره میں حضرت علی بن الحسین کی ملی جلی علمی شخصیت

خطرت المام زین العابدین (94 ہے) جب مدیند منورہ آئے تو آپ خطرت جابر (74 ہے) کے حضرت عبداللہ بن عمر (74 ہے) کے حضرت عبداللہ بن عمر (74 ہے) کے منافذہ میں دے ۔ حضرت ابو ہر روہ ہے جبی نمایت قریب رہے۔ وہ بھی آپ سے مائذہ میں دے ۔ حضرت ابو ہر روہ کی تی مایت قریب رہے۔ وہ بھی آپ سے بہت بار کرتے تھے۔ آپ کی پریکلو کی تھی کہ لوگ خطرت حسن اور خطرت حسین کی اندا میں جلیں گے ایام زہری کتے ہیں میں نے ان سے بڑا نقید کی کو نہیں کی اندا میں جلیں گے امام زہری کتے ہیں میں نے ان سے بڑا نقید کی کو نہیں

پایا۔ مبحد نبوی میں ان کا علمی طقہ ای طرح مرجع عوام و خواص تھا جس طرح امت کے وو سرے اکار اہل علم کے طقے گئے تنے اور یہ بات ان دنوں کسی طاثیہ خیال میں بھی نہ تھی کہ ان کے نظریات میں اور وقت کے دو سرے اہل علم میں خیال میں بھی نہ تھی کہ ان کے نظریات میں اور وقت کے دو سرے اہل علم میں کوئی اعتقادی فاصلہ پایا جاتا ہے۔ پھر حضرت اہام مجمد باقر اور اہام جعفر بھی تجازیں اس طرح مرجع عوام و خواص رہے جس طرح ان کے والد حضرت علی بن الحسین الحسین الحسین الحسین طرح مرجع عوام و خواص رہے جس طرح ان کے والد حضرت علی بن الحسین الحسین الحسین الحسین کی لمی جلی شخصیت رہے ہتھ۔

آئی اس میں کوئی شک نمیں کہ بعض اہل نفاق حضرت عنان غی "کی شادت کے بعد مسلمانوں میں اعتقادی تفریق پیدا کرنے میں لگ گئے تھے۔ حضرت علی مرتفئی نے ان کے مرغنہ کو ذیرہ جلا دیا تھا۔ تیسری صدی کے آخر میں ان کی بید کو شعیں اس درجہ میں کامیاب ہو کی کہ انہوں نے ائمہ اہل بیت کو اب عام مسلمانوں سے بالکل علیحہ و کرکے متعارف کرانا شروع کر دیا تو بعض مور تھیں اور فیل ان مسلمانوں سے بالکل علیحہ و کرکے متعارف کرانا شروع کر دیا تو بعض مور تھیں اور فلط حتم کے راویوں نے اس اختلاف کو اور جگ لے جانے کی بھی بہت سعی کی ان حالات میں علماء حق کے ذمہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کو متنبہ کریں کہ وہ آریخ کے اس ومند کے دور میں ائمہ اہل بیت کو کسی مشتبہ بیائے سے جانے کی غلطی نہ کریں انہیں ای طرح اپنے اسلاف میں سے جانمی جس طرح وہ دیگر اکابر امت کو جانے انہیں ای طرح اپنے اسلاف میں سے جانمی جس طرح وہ دیگر اکابر امت کو جانے اور پیجائے ہے آ رہے ہیں۔

## حضرت حسن کی زندگی کے مختلف ادوار

(۱) حفرت اہام حسن کی ذندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو آنخضرت میں انتظاف کیا جا سکے۔ (۲) مائے گزرا۔ اس میں شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس میں انتظاف کیا جا سکے۔ (۲) دو مرا دور وہ ہے جو حضرات ظفاو ٹلاٹ کی فلافت میں ان پر گزرا۔ (۳) تمیرا یو ہے جو کوئہ میں حضرت علی مرتضی کے دور خلافت میں گزرا۔ (۳) چوتھا وہ ہے جو کوئہ میں حضرت علی مرتضی کے دور خلافت میں گزرا۔ (۳) چوتھا وہ ہے جو کوئہ میں بطور ظیفہ گزرا۔ (۵) پانچوال دور وہ ہے جو حضرت معاویہ کے صلح کے



ساتھ گزراادر اس میں آپ مدینہ منورہ اقامت گزین رہے۔ حضرت حسین جمی ایے بھائی کے ساتھ قدم بقدم چنے اور آپ معرت حسن کے ساتھ ان یانچوں اددار میں برابر کے شریک رہے۔ آپ کا چھٹا دور وہ ہے جو آپ پر حضرت حسن کی شادت کے بعد آیا اور آپ کا کربلا کی طرف سنر بھی ای دور میں پیش آیا۔ حضرت حسن اور حسین مراب تک بہت کھی لکھا گیا ہے۔ آپ کی عظمت و رفعت پر بھی بت كنابي تكسى محتي اور ان حفرات كے مصائب كالبحى بهت شدت سے ماتم كيا کیا۔ نیکن ضرورت تھی کہ مقتل معصوم اور عزاء مظلوم سے بہٹ کر واقعات اور حَالَق كى روشنى مِن سرت نكار ان حفرات ير مجد لكمين - حفرت حن قرآني علیت اور سای بصیرت میں اس اولیج مقام پر ہیں کہ آپ کے حمد میں اس جامعیت میں شاید ی کوئی دو سری فخصیت ویش کی جائے۔ آپ نے ساست کے مخلف مو ژول پر جو مشورے اینے والد ماجد کو دیتے وہ آپ زرے لکھنے کے لائن ہیں۔ اتنی علیم شخصیت کو صرف عقیدت کی نظرے ویکمنا کوئی کمال نہیں اے ا فراط و تغریط ہے بچتے ہوئے حقیقت و بصیرت کے آئینہ میں دیکھنا جاہے۔ پھر پہت ہے گاکہ یہ کس عظمت کے انسان تھے۔

حضرت مولانا محد نافع صاحب نف عندا الله بعلومه مبارک باد کے مستحق میں کہ انسوں نے اس عظیم کام کا بیزا افعایا اور حضرت حسن کی ذعری کو مستحق میں کہ انسوں نے اس عظیم کام کا بیزا افعایا اور حضرت حسن اور حضرت مسین پر اس انداز سے لکھا کہ اس میں کوئی فرقہ وارانہ جھلک دکھائی نہیں دی ۔ مسین پر اس انداز سے لکھا کہ اس میں کوئی فرقہ وارانہ جھلک دکھائی نہیں دی ۔ ایک فاصلانہ قام ہے جو حقائی دو واقعات کے بماؤ میں اس بات کی پروا کے بغیر کہ کوئی کیا گئے گا بڑے سے مون و طمانیت کے ساتھ چھی جا وار ہے سے اس بات کی پروا کے بغیر کہ اس میں اور ہد چلے نہیں دیا کہ آپ نے بیانات میں بڑی بڑی کھی کھائیاں عبور کیس میں اور ہد چلے نہیں دیا کہ آپ نے ان میں کس طرح شکوک و شہمات کے بڑے کا نے اکھاڑ دیے ہیں۔ اس کاراز ہو آید مرداں چنیں کند۔

راقم الحروف ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا کہ اچاک فون آیا کہ مولانا توریف است اور پورے دو صاحب آپ کو ملنے کے لیے لاہور آ رہے ہیں۔ مولانا تشریف لائے اور پورے دو دن ہمارے اس موضوع پر خداکرات رہے ہیں سجھتا ہوں کہ جمال بحک اس کتاب کا تعلق ہے۔ مولانا نے اس ہیں موتی پروے ہیں اور سی شیعہ کی پر انی آویزش سے ہمٹ کر فریقین کو نمایت معتدل پیرائے ہیں سیرنا اہام حسن کی فکر و بصیرت اور معترت حسین کی علیت و عقیدت پر فور و قکر کی دعوت دی ہے۔ یہ تحقیق این اس فاصلانہ قلم اور ناقد انہ علم کے ساتھ اسی صدیوں پہنچ کس نہ طے گی۔ راقم المحروف تاریخ کے طلبہ کو یہ مشورہ دینے ہیں فوثی محسوس کر آ ہے کہ وہ ان تھا کق کا بطور طالب علم مطالعہ کریں یہ نہ سوچیں کہ اس میں کون می دیو ار بن رہی ہے کا بطور طالب علم مطالعہ کریں یہ نہ سوچیں کہ اس میں کون می دیو ار بن رہی ہے اور کون می گر رہی ہے۔ جس کا یہ حق ہے کہ اسے مانا جائے اور بزرگان دین صرف افرار مقید یہ کے لیے نمیں بلکہ اس لاکن ہیں کہ انہیں ڈائی اور محلی طور پر اپنا اظمار مقید یہ کے لیے نمیں بلکہ اس لاکن ہیں کہ انہیں ڈائی اور محلی طور پر اپنا اظمار مقید یہ کے لیے نمیں بلکہ اس لاکن ہیں کہ انہیں ڈائی اور محلی طور پر اپنا اظمار مقید یہ کے لیے نمیں بلکہ اس لاکن ہیں کہ انہیں ڈائی اور محلی طور پر اپنا جائے اور اسانا جائے۔

نقتدى بعن قبلناويقتدى بنامن بعدنا کچر

ب خالد محمود عما الله عنه مال دار د پاکستان ۲۵/۱۱/۱۹۹۹

# سوائح حضرات حسنين شريفين المتلاعينة

الحمدللة رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الاوليس والاخرين امام الرسل و خاتم النبين وعلى اله واهل بيته واحسحابه وعلى اتباعه باحسان الى يوم الدين وعلى جميع عباد الله الصالحين

حمد و صلوٰۃ و سلام کے بعد تحریر ہے کہ گل ازیں سیرت سیدیا علی الرتضیٰ ہم تب کی مئی ہے۔ اب آنجناب کے فرزندوں اور سردار دوعالم میں تنظیم کے عزیز نواسوں سیدیا حسن وسیدیا حسین کے سوائح ویش کرنے کا اراوہ ہے۔

ان حفرات کا بڑا مالی مقام و مرتبہ ہے اور ان کے شایان شان احوال کو مجتمع کرنا ایک اہم مئلہ ہے۔

مردور میں علاء کرام نے ان کے حالات و واقعات کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق عددن کیا ہے۔

بندہ اپنی ناقص استعداد کی مد تک اس سلسلہ میں جو مواد فراہم کرسکا ہے اس کو ناظرین کرام کی فد مت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کوشش میہ ہے کہ ان دونوں معزات کے فضائل ومناقب کے علاوہ ان کے اخلاقیات مجادات دیلی المال مجز معاملات اور کمی فد مات کو زیادہ تر سامنے لایا جائے۔۔

ابل علم معزات کو معلوم ہے کہ جناب حسنین کریمین کے احوال زندگی اول ہے

لے کر آخری دور تک بہت ہے مشترک پائے جاتے ہیں اور بیشتران کے واقعات ایک دو مرے کے ساتھ متحد و منصل وستیاب ہوتے ہیں۔ البتہ ان معزات " کے آخری احوال الگ الگ ہیں۔

اس وجہ ہے ان دونوں شخصیات کے سوانح مرتب کرنے میں دشواری ضرور ہے اور واقعات میں تحرار کاپایا جانالازی امرہے اور اس سے اجتناب مشکل ہے۔

آئیم بندہ نے سوائے بڑا کے ترتیب کے لیے پانچ عدد فعول قائم کیے ہیں ان میں آنخضرات کے حالات دانعات ایک ترتیب سے پیش کرنے کی کوشش کی حتی ہے اور پانچ یں فصل کے آخر میں چند ضروری مباحث کا اضافہ کیا گیا ہے۔

اس طریقہ سے احوال کو پیش کرنے میں اگر خای اور تسور واقع ہو تو یہ ایک معدوری ہے۔ والعدر عدد کر ام الناس مقبول

#### مضامين كااجمالي خاكه

مذكوره بالانصول كوبه فرتيب ذيل تحرير كياجار إي- بنظم تعالى

- ان دونوں معرات کے دوانوال فراہم کیے جاکس مے جو عمد میں ان دونوں معرات کے دوانوال فراہم کیے جاکس مے جو عمد میری میں پیش آئے۔
- الصل عاتی میں ایسے حالات ذکر ہوں کے جو خلفاء علایہ میں عمد میں وستیاب ہوئے۔
  - 🖈 نعل ثالث میں ان واقعات کا ذکر ہو گاجو عمد سرتعنوی ہے متعلق ہیں۔
- الم فصل رائع میں سیدنا حسن کے دور میں جو حالات وواقعات پیش آئے اشیں مرتب کیا جائے گااور آنموصوف کی وفات جن حالات میں ہوئی وہ بھی بالاختصار میان کیے جائمیں محے۔
- الله فعل خاص میں سیدنا حسین " کے حمد کے واقعات ایک تر تیب ہے درج ہوں کے اور آخر میں تموصوف" کا واقعہ شماوت ذکر کیا جائے گااور اس کے ساتھ پہند میاحث بھی بیان کے جا کیں گے 'نیز بطور تھہ کے جناب زین العابدین " کے مختراحوال بھی تحریر ہوں گے (افٹاء اللہ)



سرت حسين فريقين

#### عرض داشت

مبادیات میں بے بات ذکر کر دیٹی مفید ہے کہ دونوں معزات سید ناامام حسن و سید نا اہام حسین کے بیہ حالات ہم اہل الستہ والجماعیۃ کے نظریات کے موافق بیان کر رہے ہیں۔۔۔

شیعہ صاحبان کے معقدات کے مطابق نہیں۔ای طرح خوارج و نوامب کے جو اس مقام کے نظریات جیں وہ بھی افراط و تغریط سے خالی نہیں ان کو ہم سمجے نہیں سمجھتے۔ بین مقام کے نظریات جیں وہ بھی افراط و تغریط سے خالی نہیں ان کو ہم سمجے نہیں سمجھتے۔ بین الافراط والتغریط جو جمہور اہل الستہ کا مسلک ہے وہ درست ہے اس کے مطابق ۔۔۔ کلام چیش کیا جائے گا۔۔ (بعونہ تعالی)



**.** 

الفصل الاول

## (عهد نيوى مالكلها)

### <u>نام و نسب</u>

الحسن بمن على بن ابي طالب بن عبد المطلب بن باشم--- جناب بي اقد من المنظم المعلم المنظم المنظم المنظم الربيرا ك فرزند اول بير -

ان کی کتبت او میر القریش انهاشی ہے۔ مردار دو جہاں مردیج کے بہت بیارے نواسے میں۔ ان کو سبط رسول اللہ مرتب اور ریمانہ التبی مرتب اور شبیہ بالرسول مرتب کے القاب سے ذکر کیا جاتا ہے۔

#### ولاوت

آ نجتاب کی ولادت نصف ر مضان البارک ۲ مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ماریخ ولادت سے متعلق اگر چہ چند دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں لیکن راج کی قول ہے جو درج کرویا ہے کے

### ازان کمنا

اسلام میں قاعدہ ہے کہ وااوت کے بعد زندہ مولود کے کان میں ازان کی جاتی

سله (۱) (آریخ النعمیس ادیار انبکری ص ۱۳۳۶ اول تحت میلاد الحن<sup>ه</sup>)

<sup>(</sup>r) آرئ امغمان لا في هيم من ٣٣ جلد اول تحت ترجمه حس بن على "-

چنانچہ معنرت حسن کی ولادت کے موقعہ پر آنجناب مطابقین خور تشریف لائے اور معزے حسن کے کان میں ازان کمی –

ازان کنے کا مئلہ نی کریم ہے تہیں کے غلام ابورافع نے آنخضرت ما ہے تارافع نے آنخضرت ما ہے تہیں ہے افلام ابورافع نے آخضرت ما ہے تجام افلام نوار نوار ابوراؤر آور ترقدی آنے اپنی روایات میں اسے تنجیح قرار رہے کر تخ تج کیا ہے اور محب اللبری و خار العقبی میں ذکر کرتے ہیں کہ .---

وعن ابى رافع قال رايت رسول الله الآن اذن فى اذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة - خرجه ابودانودوالدرمذى وصححه الله

اور علامہ الذهبي نے بھی آئي تعنیف سراعلام النباء میں معرت حس بن علی اللہ کے ترجہ کے تحت اذان کینے کی روایت درج کی ہے۔ مجھ

#### وضاحت

وفي شرح السنة روى عن عمروبس عبدالعزيز كان يوذن في اليمشي ويقيم في اليسرى اذا ولد الصبي-"

نیز گزارش ہے کہ روایت ہوا پر علاء کرام کی طرف سے کلام پایا گیا ہے گاہم ا نفائل اعمال کے باب میں ضعیف روایت بھی قبول کرلی جاتی ہے اس منا پر نہ کورہ

سك ﴿ خَارُ الْعَقِي لَا حِدِ بَنِ عَبِدِ اللَّهِ اللَّهِ مِي صَلَّا تَحْتَ ذَكَرُ ان مُعْمِيتُمَا الْحِن والمحيين ---

عة براعلام النباء للذبك م ١١١ج ٣ قت تذكره حن ين على -

ستاه (۱) مرقاة شرح متكواة م ۱۵۹ تحت مديث اذان أن ادن الحسن (۲) تاريخ النعيس لديار البكري من ۱۸م ج اول تحت يوكره حنين شريفين - طي

روایت درج کروی ہے۔

جناب عمرد عبد العزیز برین مسلم نقه آجین میں ہے ہیں اور دیلی اعتبارے ان کو اکابرین امت میں ہے شار کیا جا آ ہے۔ اس کیا ظے ان کا یہ عمل لا گئی اعتاد اور قابل تھید ہے۔

تحنيك

جناب سيدنا حسن في جب ولادت يولى تو جناب ني كريم ما المرا الرام كي المركى المركى المركى المركى المركى المركة المرا التنفيل كريم المرافيل المرا التنفيل كريم المرافيل المرا المرافيل الم

الی خانہ نے ''نجناب'' کا نام ''حرب'' تجویز کیا تھا لیکن جناب نبی اقد س مراہیج نے اسے تبدیل فرہا کر''حسن'' نام ر کھا۔

جناب نی کریم مائی سدنا حس کے ماتھ عابت درجہ کا بیار کرتے اور بے مد شفقت فرائے تے۔

## حسن اور حسین نام رکھنا

حغرت على الرتغني " فرما ته بين كه به ---

جب ميرے فرزند حسن" متولد ہوئے تو ميں نے ان كانام "حرب" تجويز كيا۔ جناب نى كريم التيجيم تشريف الائ آنجناب نے ارشاد فرمايا ميرا فرزند جھے د كھاؤ تم نے اس كانام كيار كھا ہے؟ يمل نے كماكر "حرب" تو آپ مائيجيم نے فرمايا كہ وہ "حسن""ہے۔

اور جب حسين بوجي پيدا ہوئے تو اي طرح من في ان كانام حرب ركما ليكن

سله (۱) البدايه لاين كثيرٌ من ٣٣ ج ٨ تحت رّجر الحن بن علي طبع معر-

<sup>(</sup>٢) - سيرا ملام النبط والذي عن ص ١٦٣ ج م تحت الحمن عن على" -

آنجاب ملتليم لے فرمایا کہ وہ "حسین" ہے-

اور جب تمبرے فرزند پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا تو جناب ہی اندس منتجد نے فرمایا کہ ان کا نام "محس" ہے۔

چر قربایا کہ میں نے ان قرز ندوں کے دیگر نام بارون علیہ السلام کی اولاد کے اساء کے موافق بھی رکھے ہیں۔

معزت بارون عليه السلام كي اولاد ك نام شرعشيراور مشريخ-

(۱۳۱۵) --- عن على قال لما ولدالحسن جاء دسول الله عليه وسلم مقال ادونى ابنى ماسميتموه؟ قلت سميته حربا قال بل فو حسن فلما ولد الحسين قال ادونى ابنى ماسميتموه؟ قلت سميته حرباقال بل فو حسن قلدالحسين قال ادونى ابنى ماسميتموه؟ قلت سميته حرباقال بل فوحسين (فلما ولد الثائث جاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال ادونى ابنى ماسميتموه؟ قلت حربا قال فومحسن شم قال اسميتهم باسماء ولد فادون شبر و شبير و مشبير و مشبير –) الله

### <u>حلق راس</u>

اور ولادت کے موقعہ کے احکامات میں سے تھم بھی ہے کہ ولادت کے ساتویں دن مولود کے مرکے بال اتروائے جائمیں۔۔

اله الله العابر لا ما احمد من الاعابر على العابر العام احمد من العسين" (ا) المناكل الحمن والعسين"

<sup>(</sup>۲) الادب المغرد للخاري ص ۱۲۱ تحت باب العرم --

<sup>(</sup>٣) سيراطام البع والذهبي ص ١٦٥ ج ٣ تخت الحن بن علي \*

<sup>(</sup>٣) مختر آریخ این مساکر لاین منگور ص عااج یه تحت الحسین بن طی

<sup>(</sup>٥) الاصابة لاين جرسد الاحتماب من ٥٥٠ تحت الحن بن على

<sup>(</sup>١) --- اسد الغابة الاين المجرالجزري عن ١٠ج ٢ جلد تاني تحت الحن عن على "

تواس سلسلہ حدیث اور تراجم کی روایات میں یہ چیز منقول ہے کہ جب حضرت میں بہتی اور حضرت حسین بہتی اور حضرت دسین بہتی کی والدت ہوئی تو حضرت فاطمت الزہرا نے جناب نبی اقدس میں ہوئی ہو مضرت کے مطابق ساتویں روز ان حضرات کے سرکے بال اترواے اور ان بالوں کے وزن کے برابر مقدار میں جاندی صدقہ و فیرات کردی۔ جنانچہ زفار مقبی میں جناب محد باقر سے مرسلارواے میں منقول ہے کہ :۔۔۔۔

وعن جعفر بن مجعد عن ابيه ان فاطمة حلقت حسنا" و حسينا" بوم سابعهما فوزنت شعرفا-فتصدقت بوزنه فضة حرجه الدولابي- الله

معتصد میں ایک و میر مرسل روایت انی داؤد کے مراسل ہے قار کمین کے استفادہ کے فراسل سے قار کمین کے استفادہ کے لیے ذکر کی جاتی ہے۔ جس میں ندکور ہے کہ سیدہ فاطمة الزہرا اللہ فی شہ مرف حسین شریفین اللہ اپنی تمام اولاد کا حلق راس کرایا اور ان کے بالوں کے ہم وزن جائدی صدقہ فیرات کی۔

وعن جعفر بن محمد عن ابيه انه قالا وزنت فاطمة أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر المحسن و الحسين و زينب و ام كلشوم و تصدقت بوزنذالك فضة -ك

ین معزت محد باقر کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمت الز ہرا نے سیدنا حسن سیدنا حسین اسیدہ الز ہرا نے سیدنا حسین سیدہ ارسیدہ ام کلوم (اولاد علی الرفتنی ) کی ولادت پر ان کے سرکے بالوں کے وزن کے مساوی جاندی صدقہ خیرات کی متعمد سے کہ اپنی اولاد کے حق میں سے ممل کرنا سنت طریقہ ہے۔

ا) وخائز العقى لحب العبرى ص ١١٩ تحت ذكر عقد النجيب منهما... الخ.

(١) من النام النباء للذنبي ص ١٢١ ج تحت تزجمه الحمن بن على 
(٣) الاستيعاب لابن عبد البرص ١٣٨ ج اول معه الاصابية تحت الحمن بن على المناسبة المن بن على المناسبة عن على المناسبة المن من على المناسبة المن من على المناسبة المن المن من المناسبة المن من على المناسبة المن المناسبة المن من المناسبة المناسبة المناسبة المن من المناسبة المنا

عققه

ولادت کے ماتویں روز طلق راس کے بعد عقیقہ کرنا مسنون عمل ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں محدثین اور اہل تراجم نے حضرات حسنین شریفین سے حقیقہ کے متعلق ہالوضاحت روایات ذکر کی ہیں۔

المعنف لعبد الرزاق می حفرت عائشہ مدیقہ " سے روایت مردی ہے حفرت مدیقہ" فراتی ہیں کہ جناب نی اقدس میں ہے دو بحری معرت حسن کی طرف سے اور دو بحریاں حفرت حسن کی طرف سے اور دو بحریاں سیدنا حسین کی طرف سے ان کی ولادت کے ماتویں دن بطور حقیقہ ذرج کیں اور آپ نے تھم فرایا کہ ان حفرات کے مروں سے بال اتروائے جا کی اور مرول بے فوشیولگائی جائے۔

ام الومنين حضرت صديقة " في فيايا كه اس موقعه پر جناب رسول الله ماينينيا في ارشاد قرمايا كه الله كه نام پر (ان جانورون) كو ذرئ يجيئ اور كئے كه :---

اللهملك واليك الذه عقيقة فلان

روایت کرنے والے راوی نقل کرتے ہیں کہ جالمیت کے دور میں لوگ جب ممی او مولوں کی طرف ہے کوئی جب ممی او مولوں کے اور کی طرف ہے کوئی جانوں کا خون کے ماتھ حقیقہ کے جانوں کا خون کے کر فومولوں کے مربر نگاتے تھے گر حضرات حسنین کی والات کے موقعہ پر جناب کریم میں ہے ہائیں ہے اس طرح نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا کہ خون کی بجائے مرکب خوشہو لے کران میں ایک کی بجائے مرکب خوشہو لے کران معترات کے مرول پر نگا کی ۔

كوياكداس طريقد ع جابلاندرجم كي اجلاح قرادي-

۱۹۱۲--- عبد الرزاق عن أبن جريج قال حدثت حديثاً رفع الى عائشة انها قالت: عق رسول الله صلى الله على عليه وسلم عن حسن شاتين و عن حسين شاتين ذبحهما يوم السابع قال ومشقهما وامران يماط عن ريوسهما الاذي - قال ومشقهما وامران يماط عن ريوسهما الاذي - قال سمه وقولوابسم الله ملى اللهم

لكواليك فذه عقيقه فلان قال وكان افل الجاهلية بخضيون قطنة بدم العقيقة فاذا حلقوا الصبيى وضعوفا على راسه فامر فم النبى صلى الله على وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا يعنى مشقهما وضع على راسهما طين مشقهما وضع على راسهما طين مشقهما

-

منکو ہ شریف باب العقیقت الفصل الآنی میں ابن عباس ہے عقیقہ کے لیے دونوں منم کی روایات بحوالہ ابی داؤد وانسائی منقول ہیں۔ ایک ایک مجش (مینڈ حا) یا دودو مجش حقیقہ میں حسنین شریفین ہے لیے ذیج کیے صحے۔

ماصل یہ ہے دو دو بھریاں ذرئ کرنا افضل و اوٹی طریق ہے اور ایک ایک ذرئ کرنے ہے گئے۔ سے لئس سنت اوا ہو جائے گی۔

## حسنین شریفین <sup>ح</sup>ے لیے تعوذ فرمانا

جناب نی کریم مکا حضرات حسنین شریفین کیا تعود فرائے کا معمول تھا۔ مدیث شریف میں ابن مباس سے مردی ہے کہ :...

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسيس يقول اعيذكما بكلمات الله الدامة من كل شيطان و هامة ومن كل عين لامتة ويقول ابا كما ابراهيم كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق رواه البخاري \_ك

مع (۱) متكواة شريف من ١٣٦٠ باب ميادة الريق ويواب الرض النعل الادل.

 <sup>(</sup>۲) المعنف لاعن الي شبية من ٢٩ ج ٨ تحت كتاب اللب مداعت ٣٦٢٦ طبح
 كراجي-

<sup>(</sup>٣) مندلام احر" ص ٢٣٦ ع اول تحت سندات ابن عباس" - طبع معر-

اس کا منہوم یہ ہے کہ ابن عباس کتے ہیں کہ جناب کریم مائی جمرت حسن اور حضرت حسین کے خیرت حسن اور حضرت حسین کے لیے تعوذ فرمایا کرتے تنے اور فرماتے تنے کہ بیس تم وونوں کو ہر شیطان سے اور ایڈا رسمال جانور سے اور ہرد کہ دینے والی نظر سے اللہ تعالی کے کلمات کا ملکہ کے ساتھ بناہ بیس دیتا ہوں اور فرماتے تنے تہمار سے باپ ایرائیم (علیہ السلام) اپنے فرزندوں اسامیل اور ایحق کا ان کلمات کے ساتھ تعوذ فرمایا کرتے تنے۔

### <u>جاندی کا زیور نابستد فرمانا</u>

جناب نی کریم مڑھی نے اپنائی و میال کے لیے جاندی کے زیور کا استعال پند نیم فرائے تھے۔ چنانچہ آنجناب مڑھی نے ایک مرتبہ اپنے عزیزوں (حسنین شریفین ") کے ہاتھوں سے جاندی کے کنگن از وا دیئے اور عاج و فیرو کے زیور خرید نے کے لیے ارشاد فرایا۔

اس واقعہ بیں دنیادی زیب و زینت سے اعراض کرنے کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ملکو قاشریف بی جناب ٹو بان سے منقول ہے کہ حضرت نی کریم ما بھی ہے۔ جب کی سفر کی تیاری فرماتے تو سب سے آخر بیں حضرت فاطمیتہ الر ہرا سے ملاقات کے بعد سفر پر دوانہ ہوتے اور اس طرح جب کسی سفرے واپس ہوتے تو پہلے حضرت فاطمیتہ الر ہرا سے بال تشریف لاتے تھے۔

ایک مرتبہ جناب نی الدی مرتبہ جناب نی الدی مرتبہ جناب ایک فزوہ سے والی ہوئے تو حسب معمول جناب فاطمنۃ الزہرا کے مکان پر تشریف لائے اور دیکھا کہ آنموصوف کے مکان کے دروازے پر (منقش) پردہ لٹکا ہوا ہے اور حسنین شریفین نے ہاتموں میں جاندی کے کئن پنے ہوئے ہیں۔ اس پر آنجناب مرتبہ مکان کے اندر تشریف نمیں لائے اور دائیں جلے محے۔

اور حفرت فاطمت الزبرائ في معلوم كرلياكه جناب ني كريم التيجيز كے ميرے مكمر شى تشريف نه لانے بي بي چزبافع بوكى جو آپ مائيجيز كو نظر آئى ہے۔ تو حفرت فاطمت الزبرائ في آويزال شده پرده مجاز ديا اور اپنے فرزندوں كے باتحول سے جاندى كے كئن انروالے اس پر دونوں برادران كريے كرتے ہوئے جناب

ئى الدى را كى كى باس بط مكا-

جناب نی اقد می مانیم نے جائدی کے دہ کئن ماصل کرکے قربان کے دوالے کے اور ارشاد فرمایا کہ انہیں آل فلاں کے پاس لے جاؤ (ان غرب لوگوں کو دے دو)

یہ میرے اہل وعیال ہیں ان کے لیے میں حیات دنیوی میں بمترین لذت دار فوارک اور زیب و زینت کی چزیں بند نہیں کر نا۔ نیز فرمایا کہ اے ثوبان ا فاطمہ" کے لیے عصب (بحری جائور کی بڑی) کا بار اور (اولاد فاطمہ" کے لیے عصب (بحری جائور کی بڑی) کا بار اور (اولاد فاطمہ" کے لیے) عاج (بائتی دانت) کے کئین شرید لاؤ۔

ان واقعات کے ذریعہ دنیادی زینت کے ترک کی ہرایت قرائی ہے اور سادہ معاشرت الفتیار کرنے کی تلقین کی۔ چٹانچہ مشکوۃ شریف جس ہے کہ۔

فقال بائر بان الذهب بهذا الى ال فلان – ان هنولاه اهلى اكره ان ياكلوا طيب إنهم فى حياتهم الدنيا يا ثوبان الشحر لفاطمة قلادة من عصب و سوارين من عاج – دواه احمدوابوداوود <sup>يل</sup>

## طلب شئے میں تقذیم و تاخیر کالحاظ

اس بات پر جناب فاطر " نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں میں ہے کیا آپ کو حسین " حسین زیادہ بہندیدہ میں تو آنجناب مرجیجیں نے ارشاد قرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ حسین "

اله مكواة شريف م ٣٨٣ تحت إب الزيل السل الآني

#### نے پانی پہلے طلب کیا ہے (اس کے أے پہلے دیا ہے)

وعن على قال زار ناالنبي صلى الله عليه وسلم
الحسن والجسين نامان فاستسقى الجسين فقام
رسول الله الى قر بة لنا - فجعل يعصر هافى القدع
ثم جاء يسقيه فتناول الحسن ليثر بفعنعه وبداء
بالحسين فقالت فاطمة يا رسول الله اكانه اجهعا
اليكلاولكنه استسقى اول مرة - ك

سبيهم

ند کورہ بالا واقعہ شیعہ کی مشہور کتاب امالی لکشن اللوی می ۲۰۶ جلد ٹانی تحت مجلس ہوم الجمعہ طبع نجف اشرف میں بھی نہ کور ہے ۔۔

#### فأكده

واقعہ بڑا ہے یہ برایت ہوتی ہے کہ جو شخص کوئی چیزادلاً طلب کرے اس کا حق اول ہے اور بعد میں طلب کرے اس کا ستحقاق بعد میں ہے۔

### <u>آل نبوی پر صدقه کاعدم جواز</u>

اسلام میں یہ شرقی مسئلہ ہے کہ نمی اقدس میں ہیں اور آپ کے اہل وعیال کے لیے (فرضی) صدقہ لیما ناجائز ہے اور ان کے لیے واجی صدقہ کا استعال ممنوع ہے۔
اور اس پر بہت سے فرائین نبوی سی ہیں اعادیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔
ویل میں ہم حضرت حسن ہے متعلق ایک واقعہ ذکر کرنا مناسب سیجھتے ہیں۔ جس میں صدقہ (فرضی اور واجی) کا استعال جناب نبی کریم میں تھی فرمایا ہے۔

ا (۱) تمذیب آریخ این عساکرلاین پردان ص ۱۳۱۳ ج سم تحت المحین ا

 <sup>(</sup>٢) مجمع الزرائد لليثى من ١٦١ ج ٩ تحت باب في فنل الم اليست.

<sup>(</sup>r) سراعلام البياء للذائي ص الماج ٣ تحت الحمن بن على"

<sup>(</sup>٣) البداية لا بن كثيرٌ من ٢٠٤ج ٨ تحت ذكر شيني من نضائله .. ( طبع اول معرى)

حضرت ابو ہرروہ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ صفرت حسن بن علی نے مدقہ کی کھور کا ایک دانہ اُٹھا نے مند ہیں ڈال لیا تو جناب نی اقدس مراہی نے حسن سے فرایا کہ ایک دانہ اُٹھا کہ اور ارشاد فرایا کہ کیا تھے معلوم نہیں کہ ہم مدقہ نہیں کہ محم مدقہ نہیں کہ اور بید ہارے نے طال نہیں ہے۔

--- حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا فرير :
قال اخذ الحسن بن على تعر : من تعر الصد قة
فجعلها في فيه مقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ
كخ ليطر حها ثم قال اما شعر ت انا لانا كل الصدقة (رواه الإلاري)

بعض دیگر روایات میں دشید بن مالک ہے اس طرح مردی ہے کہ
دو کتے میں کہ میں ایک دن جناب نمی کریم سٹھیلی کی خد مت میں حاضر تھا ایک
مخص نے تھجور کا ایک طبق آنجناب سٹھیلی کی خد ست میں لا کر چش کیا تو جناب نمی
اقد س سٹھیلی نے دریافت فرمایا کیا یہ صدقہ ہے؟ یا عدیہ ؟ تو اس مخص نے مرض کیا کہ
یہ صدقہ ہے تو آپ فرمایا اے لوگوں کو دے دو۔

اس وقت حضرت حسن آنجناب مع تبین کے سامنے مٹی میں کھیل رہے نتے انہوں کے کھور کا ایک واند اپنے مند میں ڈال لیا تو آنجناب مطابق کے حسن کے مند پر انگل مبارک ڈالی اور مجور کا داند نکال کر پھینک دیا اور پھرار شاد فرمایا کہ اسم آل محمد قد نہیں کھایا کرتے۔"

--- رشيد بن مالک قال کنت عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجاء رجل بملبق عليه تمر فقال ما هذا أصدقة ام هديتة ؟ فقال الرجل بل صدقة قال فقدمها الى القوم قال والحسن يعفر

معلواة شريف من الاسم بال من لا تعل ف الصد قدة - (النسل الادن)

<sup>(</sup>r) المعنف لا بن الي شيبة ص ١٢ ج ٩ كتاب الادب - طبع كراجي

پین پدیه غاخذتعر تفجعلها کی فیه فنظرالیه رسول الله صلى الله عليه وسلم فادخل اصبعه في غيه فاندزع الدمرةثم قذفهاثم قال اناال محعدلا داكل الصد*قة* يك

۔۔۔ متصدیہ ہے کہ اس نوع کی متعدد روایات کتب احادیث میں موجود ہیں النا ے واضح ہوتا ہے کہ مردار دو جمال مؤتیر اپنے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے واجب مدقه نبیں استعمال کرتے تھے اور اس چزر پابندی عاکد تھی۔

## دعائے قنوت اور دیگر کلمات کی تعلیم

سید نا حسن ﴿ نے اپنے طفولیت کے دور میں جن چیزوں کی تعلیم جناب نبی اقد س م ایک چز = بھی ہے کہ ۔ مراہ ہے مامل کی ان میں ہے ایک چز = بھی ہے کہ ۔ آپ فرائے تھے کہ مجھے جناب نبی کریم طابتیں نے قنوت و تر کے کلمات تعلیم فرمائے.. جنہیں وعائے ونزے تعبیر کیا جا آہے - وو میر ایل -

عن الحسن بن على قال علمتي رسول الله مبلي الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قسوت الوتر اللهم الدسى فيمن لاديت وعافتى فيمن عافيت واتولمس فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقتي شرما قضيت فانک تنقضی لاينقصس عليک انه لايدُل من واليت تباركت ربنا و تعاليت - رواه الدرمذي و

لمبقات ابن سعد ص ٢٩ ح ٢ تحت رشيد بن مالك عليج ليدن -O

الاصارية لابن حجرالصقة في ص ٥٠٢ ج اول تحت رشيد بن مالك - (معد الاستيعاب) (r) (F)

ميہ واقعہ تغيرا العاظ كے ساتھ حضرت حسن" ہے سند الى پيل الموصلي ميں مي ايماج ۲ تحت مندات حس بن علي ورج ہے۔

<sup>...</sup> مند احمر من ٥٠٠ مبلد اول تحت مند حسن بن علي "

ابودانودوالنسائى وابن ماجه والدرامى يك ابودانودوالنسائى الممتتلان الى شيركاب الدعامة م ٣٨٨ جلره

عاشر میں حضرت حسن اے منقول ہے۔

اس دعا کا مغہوم یہ ہے کہ

## رفع اشتباه

بيض طلنوں كى طرف سے بير الكمار خيال كيا جا آ ہے كد .

ماتیل میں جو دیاء معزت حسن سے مرفوعاً منتول ہے میں دعا و تروں میں پر منا مستون ہے اور اللهم اسا نستعینک ۱۰۰۰ الح کا پر مناست نمیں تو اس سلسلہ میں ذیل میں چند ایک معروضات جیش کی جاتی جیں ان پر نظرانسان کر لینے ہے اشتیاء رفع ہو سکا ہے اور اس کا مستون ہو تا واضح ہو تا ہے۔

قنوت کے مسئلہ میں محابہ کرام سے متعدد روایات مروی ہیں جن میں ہے بعض کا تعلق قنوت فی انصبح ہے ہے اور وہ اپنے مقام پر صبح اور درست ہیں اور بعض کا تعلق قنوت فی اور کے ماتھ ہے اور میہ روایات بھی احادیث کی کمایوں میں کبار صحابہ کرام ہ اور آبھین وقتاع آبھین ہے مردی ہیں۔

ذیل میں ان مردیات کو ایک ترتیب ہے چیش کیا جا گاہے۔

اله مكواة شريف م ١١١ إب الوز لفسل الأن - على ديل-

<sup>(</sup>۱) مند الي من الموصلي من الما- ١٢٢ع الع ٦ تحت مند ات حسن بمن على علي عبر و ت-

<sup>(</sup>٣) مند امام احمر من ٢٠٠ - ١٩٤ بلد اول تحت مند حسن بن على

## ابن مسعود کی روایت

چانچر المعنت لاین انی شیبة می جناب عبدالله بن مسعور عند کے ماتھ مردی --

ایو عبد الرحمان جو جناب ابن مسعور" کے بلاداسطہ شاگر دہیں فرماتے ہیں ابن مسعود" ہمیں و ترون کے لیے درج زمل دعاتھاہم فرمایا کرتے تھے ۔

اللهمانانستعیدگونستغفرگونتومنیگو نثنی علیکالخیر-ولانگفرگوسخلع و نحرگ می یفجرگ- اللهم ایاک دعبد ولک نصلی و نسجد والیک نسعی و نحفد و نرجو رحمدگ و نخشی عذابگان عذابگالجدبالگفارملحق-

"المصنف لابن ابس شيبة من ٢٠١ ج ٢ تحت في قدوت الوتر من الدعاء - كتاب الصلوة - طع كراجي - "
مامل يه ب كه عام مشهور دعا جو الل املام وترول من پڑھتے ہيں جاب ابن مسور اس كي تعليم اپنے شاكر دول كو فرائے تھے -

این مسعود کاید قول مرفوع روایت کے تکم میں ہے اور سنت نبوی کے موافق ہے اور سنت نبوی کے موافق ہے اور سنت نبوی کے موافق ہے اور بدیات مسلمات میں سے ہے کہ صحابہ کرام مسنت کے ظان امت کو کوئی تعلیم منت کے ظان امت کو کوئی تعلیم کرتے تھے۔
منیں فریاتے تھے بلکہ سنت نبوی کے مطابق تعلیم کرتے تھے۔

## خالدین ابی عمران کی روایت

اور اس طرح مشہور محدث ابو داؤد (سلیمان بن اشعث البیمتانی") نے اپنی تعنیف سین مثران سے نقل کی تعنیف سین الراسل" میں مندرجہ ذیل روایت خالد بن ابی عمران سے نقل کی ہے۔

وعن خالدين ابني عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر اذجاء ه جبريل عليه السلام فانوما اليه ان اسكت فسكت فقال يا محمدا ان الله لم يبعثك سبابا ولالعانا و انما يبعثك عذابا ليس لك من انما يبعثك عذابا ليس لك من الامر شي او يحوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون قال ثم علمه فدا القنوت اللهم انا نستعينك و نستففر كونومن بكونخنع لك ونخلع وندرك من يكفر ك - اللهم ايا كانعبدولك تصلي ونسجدو اليكنسعي و نحفدنر جود حمدك و محاف عذابك اليكنسعي و نحفدنر جود حمدك و محاف عذابك

ای روایت کو جمال الدین ابی محمد عبداللہ بن یوسف الحنفی تریلعی نے اپنی تعنیف نصب الرایته لاحادیث المدایه میں "کتاب المرائیل" للجستانی سے باسند نقل کیا ہے۔ خالد کہتے ہیں کہ :---

واخرج ابو داؤد فى "المراسيل" عن معاوية بن صالع عن عبدالقاهر عن خالد بى ابى عمران قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر اذجانه جبريل عليه السلام عاوماء اليه السكت فسكت فقال يا محمدا ان الله لم يبعثك سبابا ولالعاما امعا بعثك رحمة ليس لك من الامر شينى --- الخ ثم علمه القنوت اللهم انا نستعينك ولستفقرك و مونعن بك و نخصع لك و محلع ونتر كمن يكفر كاللهم اياك معبد ولك نصلي و وتحدد و البك نسعى و نحفد و نرجوا رحمتك و

سله سمتاب المراسل ملتى الى داؤد سليمان بن اشعث المجتماني المتونى ٢٥٥ مد تحت باب ما جاء حين نام من العماة من ١٢-١٣ قد يم طبح معر-

خخاف عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق انتهی کے

اور مشہور نقیہ علامہ این عهم نے بھی الحد ایہ کی شرح " فتح القدیم" باب الوتر میں خالد بن الی عمران کی روایت بزا کو "کماب المرائیل للجستانی سے پورے اعتاد کے ساتھ نقل کرکے درج کیاہے۔" کلیتے ہیں کہ:---

# خالد بن الي عمران كي توثيق

ر دایت نہ کور و کے رادی خالدین الی عمران " نوٹس " کے باشند و تھے۔ افریقہ کے قاضی تھے۔

سله نسب الرابية من ١٣٥ - ١٣١ ج تحت اطاديث التنوت طبع كيلس على ذا بعيل سنة القدير لا بن عام من ٣٠١ ج اول بهامشه العداية حساشيسه البهداية تحت باب الوثر - طبع معر -

مبداللہ بن عمر سے (مرسلا) اور عبداللہ بن الحارث بن جزء مالم بن عبداللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن الحرب الاعمش و فیرہ سے روایت کرتے ہیں۔
اور ذیل اشخاص خالد بن الی عمران سے راوی ہیں۔
کی بن سعید الانساری ۔ اللیت بن سعد ۔ عمرو بن الحارث و فیرہ ۔
۔۔۔ ابن سعد نے کما ہے کہ خالد تقد آدی ہیں یدلس نہیں ہیں۔
۔۔۔ ابن یونس کہتے ہیں کہ اہل مغرب کے نقیہ سے اہل معرو مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کہتے ہیں کہ اہل مغرب کے نقیہ سے اہل معرو مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کیتے ہیں کہ اہل مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کیتے ہیں کہ اہل مغرب کے نقیہ سے اہل معرو مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کے تیں کہ اہل مغرب کے نقیہ سے اہل معرو مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کے شاہد شاہد کی ہیں یا الد عوالت ہے۔۔۔ ابن یونس کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کیتے ہیں کہ اہل مغرب کے نقیہ سے اہل معرو مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن یونس کیتے ہیں کہ اہل مغرب کے نقیہ سے اہل معرو مغرب کے سفتی سے ۔۔۔ ابن الد عوالت ہے۔۔۔

-- العجل و ابن حبان نے کما ہے کہ خالد ثقہ مخص ہیں۔ --- ۱۲۵ مدیا ۱۲۹ ہیں ان کی تو تی ہے۔

"تذہب احدیب میں ۱۱۱-۱۱۱ جلد اللہ ۔ تحت فالدیں الی مران ۔ عبع دکن "
--- مخفریہ ہے کہ "کماب المرائیل" کی ہے روایت اگر چہ مسرسل ہے لیکن اُقتہ
ام میں ہے اور اس کو کہار علماء مثلاً
علامہ الریکتی و ابن عام و فیرعا نے قبول کرتے ہوئے اپنی تعمانیف میں بحث و تر میں ورخ کیا ۔۔۔ ورخ کیا ۔۔۔ ورخ کیا ۔۔۔ ورخ کیا ۔۔۔

اور بشرط انساف یہ چیزا سندانال کے لیے قابل تبول ہے۔

# ابراهيم النخعي كي روايت

۔۔۔ اس کے بعد اس مسئلہ میں مضہور تا جمی ابراہیم بن بزید الکوفی الفحی کی روایت لفل کی جاتی ہے جسے محدث عبدالرزاق نے اپنی تالیف "المصنف" میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور میہ و تر کے متعلق ہے۔

لعبدالرزاق عن الثورى عن الزبير بن عدي عن ابراهيم(النخصى)كانليستحبانيـقولفيقنوت الوتربهاتينالسورتين--

اللهم اما مستعینک و نستغفر کو نشنی علیک ولانکفر کو نخلع و نحر ک من یقجر ک – اللهم ایاک

رعبد ولک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد وضرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكافرين ملحق <sup>يا</sup>

ابراہیم النفعی کی توثیق

ابو عمران ابراهیم بن بزید الکونی نقیه عراق (بینی عراق کے مشہور نقیہ ہے) ... ابراہیم ملتمہ اور مسروق و فیرها ہے ناقل ہیں۔ یہ حضرات ملتمہ و مسروق و فیرهااین مسعود کے براور است شاکر دہیں۔

... ابراهيم معرت عائشه صديقه " ك إل عاضر بوئ بين ور آنحاليكه آپ خورو

مال تھے خور و سالی میں ملا قات صدیقہ ہے مشرف ہیں۔

...ابراہیم کے شاکر دوں میں حماد بن ابی سلیمان فقید اور تھم بن حیت اور الاممش

وخيره بين–

کلمی علاء میں ان کا ثمار تھا اور ان کی تونی ۹۵ھ میں اومیز عمر میں ہو گی ہے لیمنی پڑتے مرکے تھے ابھی ہو ڑھے نہیں ہوئے تھے۔

( تذكرة الحفاظ للذهبي مِلْد اول ص ٣٠٠ - ٣٠ تحت ايرابيم الفحى - طبح معم) ...ان روایات کے پیش کرنے کے بعدیہ چزبطور ٹائد سٹلہ کے قابل ذکرہے کہ کہار علماء نے لکھا ہے کہ تنوت و ترکی دعائمیں متعدد مردی ہیں اور اللہم انا نستعینک ... الح کے اسوا و کر کوئی دعامتعین شیں الینی و گیر مروی وعا کیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں) البتہ سے وعا و تروں کے لیے متعین ہے۔ اس کی وجہ سے سے کہ سحابہ كرام في توت كي اس دعار الفال كيا ب- صاحب العنايد لكين إلى ك-

وليس في القدوت دعاء معين سوى قوله اللهم أنا تسعدينك قان الصبحا بة اتفقرا على الذا في

سله المعنن لديد الرزاق ص ١٢١ ج ٣ باب التنوت - روايت ١٩٩٥

القنوت سك

اور فتح القدير ميں بحث و تر ميں يہ مضمون ، هبارت ذيل پايا جا آہے ۔ --- قال أخرون ذالك في غيراللهم انا تستعينكالان الصبحا بةاتفقوا عليه ولوقراء عيره جاز---الےّــــ

اور اس کامنموم ما قبل میں بیان کر دیا ہے اعادہ کی حاجت نہیں۔

### حاصل كلام

یہ ہے کہ تنوت و تر میں متعدد دعائمی مردی ہیں اور وہ مسٹون ہیں اور دعا (اللهم انا نست ميت ک المخ) کې اماديث من موجود ې اور کبار محاب و تابعين وتع تابعين ب مروى ب بيساكه ... ما قبل من چش كرديا ب.

--- اور مشاہیر علاء کے بیانات کے مطابق سحابہ کرام " کے نزدیک دعا ہم اکا و تروں

یں پڑھا جانا مسلمات میں ہے ہے فلندا دعابدا کو خلاف سنت قرار دینا میج نہیں۔

-- اور عوام کے لیے علاء نے مرف یہ دعا د تروں میں اس لیے متعین کر دی ہے كه عام اے تمانى سے محفوظ كر ليت إن اور اس موقعه كى كثيرو طويل وعائي عوام منبط نہیں کر سکتے ۔ فلد اعوای سمولت کے پیش نظریہ ایک دعاء ی تعلیم کی جاتی ہے اور یہ مسئون طریقہ کے موافق ہے اور تعلیمات نبوی مراتیز کے برخلاف نہیں۔

(بزاموالرام)

... نیزای طرح جناب حسن سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب نی كريم عليك في ارشاد فرماياكر بسب

فرمنی نماز کے بعد جس محض نے آیت الکری علاوت کی تو وہ وہ مری نماز کے

العنابية على المدابية من ٣٠٩ ج إول تحت قول التن لا ترفع الايدي الافي سيع مواطن -( از تعنیف انمل الدین محدین محود الهایرتی المتونی ۸۶ مر) طبع معر-

في القدير البن همام (كمال الدين محد بن عبد الواحد المتونى ١٠٨١ من ١٠٠٩ ج اول تحت بحث مئله مذا\_

ہے تک اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں آمیا۔

عن الحسن بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراء ايته الكرسي في دبر الصلوة المكتوبة كان في ذمة الله الى الصلواة الاخرى ــ

(رواه اللبراني في الكبيرواسناده حسن إلى

... یه آیة الکری کی عمده نسیلت ذکر فرمائی گئی ہے اور الی اسلام اس ور د کو فرمض نمازوں کے بعد بیشہ پڑھاکرتے ہیں۔

یہ منٹ جمال و مجر صحابہ \* نے نقل کیا ہے دہاں معفرت حس \* نے بھی امت کو اس خبروبر کمت کی چیز ہے آگاہ کیا ہے۔

۔۔۔اور چند دیجر کلمات کی تعلیم و تلتین بھی حضرت حسن نے آنجناب معتصبہ ہے۔ نقل کی ہے اور میہ کلمات آپ نے بچپن کے زہنہ میں ہی حفظ کر لیے تھے۔ چنانچہ آنجناب میشتیم نے ارشاد فرایا کہ:۔۔۔

وكان يقول دع ما يريبك الى مالايريبك فان الصدق طمانينة وان الكذب ريبة -ك

اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آنجناب مائن اللہ نے بطور قاعدہ کے امت کو تعلیم فرمائی کر بد۔

جو بات تخیے نک و شبہ میں ڈالتی ہے اس کو ترک کردواور جس میں ٹک وشبہ ند بواسے افتیار کرد کو تک راست کوئی ہے اطمینان حاصل ہو آ ہے اور وروغ کوئی ہے۔ اشباءاور ٹنگ وشبہ وہتا ہے۔

محیاس طریقہ ہے مشتبہ اشیاء ہے اجتناب کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

ل مجمع الزوائر للشمى من ١٣٨٨ ج ٢ تحت باب ايتول من الذكر والدعاء متيب العلوج الله و الدعاء متيب العلوج الله و ا

(r) ميرا ملام النبياء للذنبي من ١٦٥ ج سوخت الحن بن علي "

(٣) مندالم اجر من ٢٠٠ جلد اول تحت حسن بن على"

(٣) ادبار امسال اللي فيم اصفائي من ٥٥ بلد اول - طع ليدن

--- ای طرح متعدد اعادیث کا حضرت حسن سے منقول ہونا محد مین نے زکر کیا ہے یہاں بالاستیعاب ان کا نقل کرنا مقعود نہیں ہے۔ایل علم حضرات ان ہے بخوبی وانقف ہیں۔۔

### بیعت تبرک

وور نبوی میں جناب نبی اقدس مرتبیر کے ساتھ مختلف شم کی بیعت ہوتی تھی

-11-

اطام لا کی بیت۔

🖈 منسی عمد ومیثاق پر بیعت۔

🖈 جادا ملای کے لیے بیت۔

🖈 بيعت توبيد

بعض او قات صغیر الن بچوں نے بیت کی علاء کرام اس بیعت کو "بیعت می علاء کرام اس بیعت کو "بیعت تمرک" ہے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بیعت بھی روایات میں دستیاب ہوتی ہے۔
پنانچہ ابن عساکر نے جناب امام محمد ہاتر کے یہ چیز نقل کی ہے کہ :...
جناب رسول میں تھیں نے اپ عزیزوں حضرت حسن اور حضرت حسین مبداللہ

بعاب رسول مل جائج عن الميار الميار الأو مغرسي من بيعت فرمايا ... بن عماس اور عبدالله بن جعفر الليار الأو مغرسي من بيعت فرمايا .

۱۰۰ عن جعفر بن محمد عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الحسن و الحسين و عبدالله بن عباس و عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر و قم صفار - لم يبلغوا قال ولم يبايع صفير ا الامدائله

یہ ایک شرف ہے جس کے ماتھ جناب نی اقدی مراتی نے ان عزیزوں کو مشرف ہے ان عزیزوں کو مشرف فرایا اور اس کی تاثیر اور برکت ان معرات کے اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر برگت ان معرات کے اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر برگی اور ان خو می بحث محابہ کرام کو زندگی بھر کار بائے خیر کی توثیق نصیب ہوئی۔۔۔یہ چیز

ا تب بارت این عساکراه بن بدران می ۱۹۳۳ ج می تحت الصین ا (۱) مربارخ این عساکر لوید بن مکرم المعروف باین منظور می ۱۶۹۹ ج ۷

مرت حنين أريني

بیت کے اڑات یں ہے۔

# حضرت حسن کے حق میں اہم پیش گوئی

... حضرت حسن کے حق میں ایک بار جناب ہی کریم میں ہے ارشاد قرایا۔

آنجناب میں ہینے ہوئے تھے جناب نمی اقدی میں بعض دند لوگوں کی طرف دیکھتے اور میں ہینے ہوئے اور کھتے اور میں ہینے ہوئے اور پھر

مبارک میں ہینے ہوئے تھے جناب نمی اقدی میں بعض دند لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر
حس کی طرف نظر فرماتے۔ ای دوران فرمایا "یہ میرا بیٹا سردار ہے امید ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو مقیم جماعتوں کے در میان صلح کرادے گا۔"

چنانچہ مسلمانوں کی دو مقیم جماعتوں کے در میان صلح کرادے گا۔"

چنانچہ مسکمو ق شریف میں مردی ہے کہ:۔۔۔

عن ابى بكر ؟ قال رايت رسول الله رهم على المنبر والحسن بن على الى جنبه و هويقبل على الناس مر ؟ و عليه اخرى و يقول ان ابنى هداسيد ولمل الله ان يصبلح به بين فيئتين عظمتين من المسلمين -رواه البخارى -

چنانچہ اس چیں گوئی کے مطابق رہیج الاول اس مد میں مطرت حسن اور مطرت مطرت مسلم اور مطرت مطرت مسلم معاویہ بن ابی سفیان کے در میان سئلہ ظافت میں سفی و مصالحت ہوئی اس چیز کا ذکر انظریب اپنے مقام میں آئے گا۔ وہاں اس سئلہ کی بغدر مفرورت تفصیل درج ہوگی (بعونہ تعالی)

# حفرات حسنين كريمين كابجين ميل معلم

قديم مؤر تين جي ايك صاحب ابوجعفر جربن حبيب بن اميه البغدادي ب جو

ملك (1) ملكواة شريف م 210 تحت مناقب الل البيت النسل الاول لليع ولحل-

 <sup>(</sup>٣) المعند لابن الي شيته ص ٩٦ ج ١٢ تحت كماب النشاكل الميح كرا بها)

<sup>(</sup>٣) عليد الادلياء لائي تعيم الامساني من ٢٥ ج ٢ تحت عذ كره الحن عن على

<sup>(</sup>r) فضائل المحابد لامام احد ٢٨ ع ج محت نشائل المسين"

اہے وور کامشہور اخباری ہے اورمعم وف نسب وان ہے۔

ابوجعفر في الله المعلمين و الميك عنوان (الشراف المعلمين و الفهانوهم) قائم كرك للها بك كذال الشخص كافلاح شخص معلم اورا تاليق تفااور فلال قفهانوهم المرا تاليق تفااور فلال أخص معلم اورا تاليق تفااور فلال قارئ كرك كتاب بل سائد بين ال كونوشت وخواند سكها تا تفاراك سلمند بين الله ورن كياب كرد وعبدالله بن حبيب معلم الحن والحسين الحريالية المحالية المحالية الحريات وعبدالله بن حبيب معلم الحن والحسين الحريات

لیعنی عبداللہ بن صبیب ان دونوں حضرات (بچین میں) معلم تھا اور تعلیم کرتا تھ۔ حافظ الذہبیؓ نے مسئلہ مذاکو اپنی تالیف سیر اعلام النبلاء میں ابوعبدالرحیان السلمی (عبظاً نقد بن حبیب بن رہید الکونی) کے ترجمہ میں درج کیا ہے کہ

ابوعبدالرحمان اولا دمحابہ میں سے بتھے اور کوفہ کے مقربوں میں مشہور اہام بتھے۔ انھوں نے قرآن مجید کی تعلیم حصرت عثمان ، حصرت علی الرتضی اور حضرت ابن مسعود جمائے اسے حاصل کی تھی۔

(سیراعلام النطاء اللذہبی من ۱۵۳ ج۵ طبع قاہرہ مصر تحت ترجمہ الوعبد الرحمان السلمی) نیز علامہ ابن عبد البرنے اپنی تابیف الاسٹیعاب میں حضرت علی جی ترجمہ کے آخریں میں مسئلہ درج کیا ہے۔

### اینی سواری برسوار کرنا

جناب نی کریم القی کی جانب ہے ان دونوں عزیزوں (حسنین کریمین ) پر شفقت فرمانے کے متعدد واقعات محدثین نے ذکر کیے میں ان میں سے ایک واقعہ اس طرح ہے کہ:

ہلا عبدالقد بن جعفر الطیار اپنجین کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب نی کریم ساتھ استان کے سفر سے والبس تشریف لانے کی خبر معلوم کرتے تو ہم یعنی (عبدالله و حضرت حسن اور حضرت حسین ) بطور چیش قدمی کے آئے جل کر آنجناب کی خدمت میں حاضر ہوتے ۔ تو آنجناب ساتھ می عامت شفقت کی بنا پر ہمیں اٹھا کرانی سواری حاضر ہوتے ۔ تو آنجناب ساتھ می عامت شفقت کی بنا پر ہمیں اٹھا کرانی سواری

برت حنین تریش

رِ اپنے آمے پیچیے سوار کرلیتے اور ہم ای صورت حال میں مدینہ شریف میں داخل ہوتے۔

حدثنى عبدالله بن جعفر قال كان رسول الله في اذا قدم من سفر تلقى بنا قال فعلقى بى والحسن و الحسين قال فحمل احدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينة لله

اللہ سواری کا ایک دو مرا واقعہ محد ثین نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ ایک محالی فراتے ہیں کہ میں سفید فچر پر جناب نبی کریم میں تہزیم کو ایک سفرے واپس لایا اس وقت انجناب میں تہزیم کے دونوں عزیز حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے ماتھ سوار تھے۔ ایک کو اپنے آگے سوار کے ہوئے نتے اور دو مرے کو اپنے بیچے حتی کہ میں نے ان حضرات کو آنجناب میں تہزیم کے جمرہ مبارک میں پنچایا۔

---قال لقدقدت بالنبى ﴿ والحسن والحسين بقلته الشهباء حتى ادخلتهم حجر ةالنبى ﴿ هذا قدامه وهذا خلفه – خرجه مسلم - أنه

اس طرح کے متعدد واقعات روایات کی کنابوں میں ذکور ہیں۔

--- آنجناب می آنجا عنایت کریمانه فراکر ان عزیزوں کو اپنی سواری پر سوار فرما لیے تھے اور بیہ عزیز بھی اس طرح سوار ہونے میں فرحت طبی اور شرف محسوس کرتے تے اور آنجناب میں ہوئی کے ساتھ عایت درجہ مانوس تھے اکابر کااپنے اصافر کے ساتھ ملاطفت کا یہ شیوہ قدیم ہے چلا آیا ہے اور یہ واقعات ہمیں میں ہوایت کرتے ہیں کہ اپنے مزیزوں کے ساتھ اس طرح مربانی کا یر آؤ کرنا تھرہ اسلوب ہے اور شفقت کا سنام وے۔

سلم المنت لابن الي ثيبة من ٣٥ ج ٩ تحت كتاب الادب طبح كراجي-

منه (۱) دخارُ المنفى لحب الغيرى ص ۱۳۳ تحت ذكر عملما سد سينتيج على شخت -(۲) تبع النواد لممد بن سليمال الفاى المغربي ص ۱۹۹۳ ج ادل تخت النفر و آداب والركوب والار تداف ۳۲۱ روايت -

## نضائل ومحامه

--- سابق سلور میں صرات حسین کے متعلق چند چیزی ذکر کی ہیں جن کا تعلق ایام طفولیت سے ہے۔ اس کے بعد خصوصی طور پر ان صرات کے فقا کل و مناقب میں سے چند ایک چیزیں چیش کی جاتی ہیں جو اس دور کے ساتھ متعلق ہیں۔
میں سے چند ایک چیزیں چیش کی جاتی ہیں جو اس دور کے ساتھ متعلق ہیں۔
-- اگر چہ ان معرات کے فضا کل و مناقب احادیث میں بکٹرت پائے جاتے ہیں اور ان تمام کا استیعا اور کر کرنا مشکل ا مرہے تا ہم بعض مشہور و معروف فضا کل و محاد اور مکارم درج ذیل ہیں اور یہ اسی درجہ ہیں ہیں کہ۔

### نماز کی حالت میں مشفقانہ سلوک

مالايدر ككلهلايتر ككله ـ

--- بچپن کے زمانہ بیں بیچے اپنے والدین کے ساتھ بہت مانوس ہوتے ہیں اور اپنی طفلانہ حرکات کے ساتھ چیش آتے رہتے ہیں۔

ای ملسلہ میں محروبن دینار ذکر کرتے ہیں کہ جب نی کریم میں ہیں ناز میں مجدا ریز ہوتے تو بعض دفعہ حضرت حسین اپنی طفلانہ حرکات کی صورت میں بناب نی کریم میں ہے کی پشت مبارک پر کئی بار سوار ہو جاتے اور جب آنجناب میں ہیں اپنا سرمبارک افعاتے تو ان کو ہنا دیتے۔

۔۔۔اس طرح آنجناب صلتم ان کی بچینے کی شوخیاں برواشت فریاتے تھے اور ازراہ عنایت کوئی مرزنش نمیں کرتے تھے بلکہ شفقت فرماتے تھے۔ چنانچہ المصنف لعبد الرزاق میں ہے کہ :۔۔۔

معن عمرواین دیسار آن النبی صلی الله علیه وسلم کان لیسجد فیرقی حسین علی ظهره عاذا رفع رانسه اخره فاذا سجد عاد فرقی علی ظهره قال فاذارفع راسه اخره ک

# دوش مبارک پر اٹھانااور دعائیہ کلمات فرمانا

۔۔۔ ایک مشہور محالی معزات براء بن عازب ڈکر کرتے ہیں کہ میں نے جناب ہی الدی موجید کو دیکھا ہے کہ آنجناب مانتیج نے اپنے دوش مبارک پر حسن بن علی کو افعالی ہوا تھا تو اس وقت آنجناب مانتیج نے یوں ارشاد فرمایا۔

اے اللہ ایس اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔

وعن البراء قال رايت النبى ﴿ والتسس بن على عاتفه يقول اللهم انى احبه فاحبه -منفق عليه له

۔۔۔اور معدین زید الانساری بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب نی اقدی میں ہیں ہے۔۔۔ معرت حسن کو اٹھایا اور دو بار مندر جہ ذیل کلمات ارشاد فرمائے۔۔۔۔

اے اللہ میں اے بہتد رکھتا ہوں تو بھی اے بہند فرما۔

عن سعد بن زيد الانصبارى ان النبى صلى الله عليه وسلم حمل حسنا " ثم قال الليم انى احبه ' فاجبه - مرتين - ك

## حنین سے محبت رکھنے والے کے حق میں دعا فرمانا

۔۔۔اور حطرت ابو هرر و حضرت حسن کی فضیات کے سلسلہ میں جناب نبی کریم م سے نقل کرتے ہیں کہ ہ۔۔۔ آنجناب کے حسن بن علی کے حق میں قرمایا کہ اے اللہ ایس اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ محبت قرما اور اس

سله (١) ملكواة شريف من ٥١٨ الفعل الاول . باب مناقب الى بيت النبي النبي ما

<sup>(</sup>r) الدايد لابن كيرٌ من ٢٣٠ج ٨ تحت سنة ٢٥٥ الحن بن على "-

 <sup>(</sup>٣) نصائل المحاب لامام احد من ٢٦٨ ج ٣ فضائل الحين والمحسين \*

<sup>(</sup>٣) المنى الكبرى للسائي ص ٢٩ جلد ٥-

سنه الاصابة لابن مجر (معد الاستيعاب) ص ٢٦ج ٢ تحت معد بن زيد الانسار ك

فنص کے ساتھ بھی محبت فرہا جو اس کے ساتھ محبت رکھے۔

عن ابى فرير ۽ عن النبى ﷺ انه قال لحسن اللهمانى احبه فاحبه واحب من يحبه <sup>و يا</sup>

### حسنین سے محبت کی ترغیب

حضرات حسنین شریفین کے حق میں ابو طریر یہ نے جناب ہی اقد می میں ہے ہے ہے ہے ہوا ہے کہ۔ یہ فرمان بھی نقل کیا ہے کہ۔

آ نجاب مطابق نے ایک بار ارشاد فرایا کہ جس ہخص نے ان دونوں کے ماتھ محبت کی اس نے میرے ماتھ محبت کی اور جس نے ان کے ساتھ بغض و عناد ر کھااس نے میرے ماتھ بغض ر کھا۔

عن أبى فرير آ\* قال قال رسول الله ﴿ مِن احبهما فقد البغضنى ومن أبغضهما فقد البغضنى يعنى الحسين — الله عنى الحسين — الله عنى الحسين – الله عنى الحسين والحسين – الله عنى ا

روایت فدکورہ بالا سے واضح مواکہ حسنین کریمین سے محبت کرنا جناب نمی کریم مالی کے نزدیک ایک نمایت پہندیدہ عمل ہے اور ان حضرات سے بغض و عداوت رکھناایک براشیدہ ہے۔

### فرمان نبوي ماثنتها حسين مني وانامنه

معلی بن مرہ التقفی کتے ہیں کہ ایک بار ہم جناب نبی کریم میں تیر کے ساتھ وعوت طعام میں بلائے گئے۔

(T) محكواة شريف من ٥٦٨ ١٩٥ النعل الاول (متنق علي) باب مناتب ابل بيت

ない

المنن الكبرال للنسائي جلد ٥ م ١ ١٥ طبع بيروت -

سله (۱) کتاب فضائل العجابه لامام احمر" من عائد ع ما تحت فضائل الحمن و العسين"

مع (۱) كتاب نشاكل المحابية ما احر" من اعدج و قحت نشاكل الحن والحسين"

راست میں معزت حسین تھیل رہے تنے تو آنجناب النظام نے جلدی کرے حسین کو پکڑنے ے لیے ہاتھ مبارک مجمیلائے۔ حسین ادھر ادھر بھا گتے۔ جناب نی الدس اللظام نے ہلی بیار کرتے ہوئے انہیں اٹھا کر گلے سے نگایا اور بوسد دیا بھر فر مایا کد:

حسین مجھ ہے ہیں اور میں حسین سے ہول۔جس نے ان سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے محبت فرمائے گا۔

جناب حسن اور حسين آنجناب مُلْقِيمٌ كى اولا ديس سے بيں-

عـن يـعلى بن مرة (الثقمي) انه قال حرجيا مع النبي الثين و د عيسا الى طعام ـ فباذا حسيين يلعب في الطريق فاسرع النبي الله القوم ثم بسط يديه فجعل يمرمرة ههنا و مرة ههنسا يسضاحكمه حتى اخذه فحعل احدى يديه في دقنه و الاخرى في راسه ثم اعتقه فقبله ثم قال البي المُعَيِّمُ حسين مشي و انبا مسه ـ احب الله من احب الحسن و الحسين سبطان من الاسباط. ام

تنبید: محدثین میں محمل حدیث کا بیان کرنے کا طریق سے ہے کہ ایک روایت کے معنی بیان کرنے کے لیے اس نوع کی دبگر احادیث کوجھی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور موقعہ وکل

کا کا ظ کیا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الادب المفروف في ري ص ٥٥ تحت ياب معانقة المسى عن معر-

<sup>(</sup>r) مَكْنُونَ شَرِيفِ مِن اعده العمل الثالي بإب من قب العمل بيت التي مؤينة بحوالد ترفد ك-

<sup>(</sup>٣) كمّاب نعشاك الصحاب لا مام احدص ٢٦٤ ع ٢ فعث كل أبحس وأنحسينْ

<sup>(</sup>٣) كمّاب المعرفة واالبّاريّ لليهوع من ٣٠٨ أو ٣٠ ج اول تحت يبلي بن مرة المحلي -

<sup>(</sup>۵)مندلام احرص الماج ۳ قد م طبع

<sup>(</sup>٢) أمعيف لاين الي شير م ١٠١٥ ٢

<sup>(2)</sup> استن اوین اجیس ۱۵ جادل

<sup>(</sup>A) hac ( Ltd ) 2 2157

<sup>(</sup>٩) فعدا كل أخلفا والاربعة لا في فيم الاصلياني من ١٢ لميع بيروت

یمال مجی می طریقه اختیار کرنا بوگا\_

چنانچہ ملکو ، شریف مناقب اہل البیت الفصل الآنی میں حضرت عباس" مم نہری صلم کے حق میں جناب نبی کریم ملائی ہے ارشاد فرمایا کہ :---

العياسمني وانامنه - رواه الدرمذي -

اس روایت کاایک منموم توبہ ہے کہ جناب عباس بن عبدالمطلب میرے اقارب میں سے ہیں۔اور میں ان کے خاند ان میں سے ہوں۔

اور حسین منی دانا من حسین کا مطلب بھی یہ ہے کہ جہاران خاندان ونسب ایک ہے دہ میری نسل میں سے جوں ( یعنی جس حسین ہے ہے دہ میری نسل میں سے جی اور جس اس کے آباء جس سے بھوں ( یعنی جس حسین ہے محبت و شفقت کرنے والوں جس ہے بول )

اور دو مرا مغموم یہ ہے کہ ہم میں انا قرب اور مناسب ہے کہ ہمیں ایک دو مرے سے جدانس کیا جاسکا۔۔

قرآن کریم میں "ملی" کالفظ اس معنی میں بھی آیا ہے۔

فعن شرب منه قلیس منی ۰۰۰ ومن لم یطعمه قانه منی – (پ<sup>2الِترة) آگر</sup>اِردردم –

اس میں ان حفرات کے بارے میں پیش کوئی بھی ہے کہ یہ لوگ بمی میرے طریق سے نہ ہٹیں کے اور یمال مبارک نسب و نسل کا قرب اور شرف بھی بیان فرمایا ہے اور تمام امت میں ان کا علیٰ وار فع مقام پر فائز ہونا واضح کیا کیا ہے۔

# شفقت كاايك واقعه

ایام طفولیت کا ایک واقعہ حضرت بریدہ (بن الحصیب الاسلمی) ذکر کرتے ہیں کہ
ایک بار جناب نبی اقد میں مشہر ہمیں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس
دوران حضرات حسن اور حسین ودلوں سرخ کمیش پنے ہوئے الا کھڑاتے ہوئے
تشریف لائے تو آنجناب میں کھیے ازراہ شفقت و مریاتی منبرے نبچ تشریف لائے اور ان
دولوں کو اٹھا کرائے ممامنے بٹھا لیا۔

اس کے بعد ارشاد خداد ندی ذکر فرمایا: جس میں خطاب عام ہے کہ :---

"انتصاام والكم والادكم فتنة"

بینی تمہارے اموال اور اولاد آزمائش کا یاعث میں اور ارشاد فرمایا جب میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا ہے کہ لڑ کھڑا کر چلتے ہوئے آ رہے میں تو میں ترقم کی بنا پر مبر نس کر سکاحتی کہ میں نے اپنی کلام کو منقطع کرکے ان کو اٹھانیا ہے۔

وعنبريدة قال كانرسول المنظيما المحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله المنظم من المعبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم و اولاد كم فتنة - نظرت الى هذين المعبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى المعلمة حديثى و رفعتهما مرواه الترمذى و ابودانودوالنساني - أ

واقد ہدا ہے واضح ہوا کہ جناب نی کریم مڑھی اپنے ان فزیزوں کے ساتھ عابت ور جہ کی شفقت و ممریانی فرمایا کرتے تنے اور سے لواے بھی آنجناب مڑھی سے ساتھ فوس مانوس نتے۔

اور ساتھ تی ہے چیز بھی واضح فرما دی گئی کہ انسان کے لیے اموال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کا باعث جیں-

مومن کوری امورے عافل ہو کران ہیں انعاک نمیں کرنا چاہیے۔ اور اس مدیث ہے یہ استنباط نہ کیا جائے کہ ہم بھی واجب خطبہ کے دوران اپنے بچوں کو اٹھا بیکتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ خصوصیات نبوی مانتیج ہم ہیں ہے ہے۔

## شفقت كاايك وتكرواقعه

فبیلہ بی تمیم کا ایک وفد جناب نی کریم سٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس قبلے کار کیم الا قرع بن حالب التمیمی ساتھ تھا اور یہ لوگ آنجناب سٹی کی خدمت

سله ملكواة شريف من اعده النسل الأنى - باب مناقب الى بيت التي سي التي

میں حاضر تھے ای دوران جناب نی اقدس مڑھیج نے اپنے عزیز نواے حسن بن علی الرتعنی کو شفقت د محبت سے بوسہ دیا۔

یہ منظرد کچہ کروفد کا رئیس الا قرع بن حابس ازراہ تنجب کنے لگا کہ میرے دس سیٹے ہیں اور میں ان میں سے کمی ایک کو بھی ہوسہ نہیں دیتا۔

تو آنجناب مانتیل نے میدیات من کر فرمایا کہ "جو شخص کمی پر رحمت اور شفقت منس کر آماس پر بھی رحم نہیں کیا جا آ۔"

چنانچہ حافظ ابن کثیرنے اس واقعہ کو معبارت ذیل نقل کیا ہے اور دیگر مورشین مجی اس چزکوا پٹے مقام پر ذکر کیا کرتے ہیں۔

الاقرع بن حابس التعيمى كان أحد الروساء قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وقد بنى تميم --- وقو القائل وقدراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن - اتقبله ؟ والله أن لى عشر ة من الولد ماقبلت واحدامنهم - فقال "من لا يرحم لايرجم -- "

اس روایت سے واضح ہواکہ بچوں سے بیار و محبت کرنار م کاایک حصہ ہے۔

### جسمانی مشابست

سابقہ کلام ان صرات کے نفنائل و محالہ کے سلسلہ بیں آ رہا ہے اب اس موقعہ پر سے ذکر کی جاتی ہے کہ ان دولوں لواسوں کو جناب نبی اقد س کے ساتھ جسمانی مشاہمت کا شرف عاصل نہیں ہوا اور سیہ مشاہمت کا شرف عاصل نہیں ہوا اور سیہ چڑان حضرات کے حق میں اعلی در ہے کی فضیات ہے۔

۔۔۔ اس مئلہ میں محد قین اور اہل تر اجم نے بے شار حوالہ جات ذکر کیے ہیں جو ور چہ شمرت کو چینچے ہیں۔

ان من سے چھ ایک حوالہ جات مملل برا کے اثبات کے لیے ما ظرین کی ضدمت

سك البداية لائن كير ص اسماع عرفة الاقرع بن عابس التميي \_

میں ٹین کے جاتے ہیں۔

لینی حسن بن علی بولٹر کی مشاہمت اپنے والدے ضیں بلکہ اپنے تانا جان جناب ہی

-チュペショレン 湯かん

ا۔ جناب نی اقد سی سی اللہ کے مشہور خادم معزت الس (بن مالک برینی ) ذکر کرتے ہیں کہ حسن بن علی برینی ہے بڑھ کر جناب نی کریم میں کے ساتھ کوئی زیادہ مشابہ نمیں تھا اور معزت حسین بن علی برینی کے حق میں بھی معزت انس برینی ای طرح کہتے ہیں کہ حسین برینی بھی آنجناب میں بھی زیادہ مشابہ تھے۔۔
زیادہ مشابہ تھے۔۔

وعن انس قال لم يكن احداشبه بالنبى الآبيم من الحسن بن على بري و قال في الحسين ايضا كان اشبههم برسول الله التيم دواه البخاري - التيم

ای مللہ میں مطرت علی الرتشنی بہتے ہے بھی متعدد روایات مدیث میں مردی ہیں۔ مردی ہیں۔

حضرت علی الرتشنی بہتے فرائے میں کہ جناب نی کریم بھی کے ساتھ جم

سله اس مضمون کو مندرجہ ذیل مقامات میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مند المام احد من ٢٨٣ ج ٦ تحت العاديث فاطمه بنت رسول منتيم -

<sup>(</sup>۲) مند الحميدي من ۲۹۳-۲۹۳ ج ۲ تحت اهاديث الي جينت وهب الوالي "

 <sup>(</sup>۳) کتاب فضائل العجابه لا مام احمد ص ۲۱ عدج ۶ تحت فضائل الحمن والمسين \*

<sup>(</sup>٣) تذيب باريخ اين مساكر من ١٦٣ تحت الحسين بن على" -

 <sup>(</sup>۵) الاصابة لاين مجر(مد الاستيماب) من ۲۰۲ ع ۴ تحت دهب بمن مبدالله بن مسلم الروائي ...

منه مكلواة شريف من ٢٩٥ الفعل الاول مناقب المي بيت النبي مرتبي

کے فوقائی صدیعیٰ مدرے لے کر مرتک حن بروز زیادہ مثابہ تھے۔ اور حسین بروز جم کے تخانی صدیعیٰ مدرے لے کر قدموں تک زیارہ مثابہ تھے۔

وعن على برخ قال الحسن برخ اشبه رسول الله برئي ما بين المصدر الى الراس والحسين برخ اشبه الدبى ما بين المصدر الى الراس والحسين برخ اشبه الدبى المراب المال الله من ذالك - رواه الحر مذى المحتمل من ذالك - رواه الحر مذى المحتمل من المتمال من الدب الما الله الما الله المال من الدب الماليا با المالي من الدب الماليا با الماليا با الماليا والماليا والماليا والماليا من دو مرك لوكون المالة مناز حيثيت ركمة بن -

#### اظهأد محبت

نی اقدس میں ہیں اولاد شریف کے ساتھ محابہ کرام ہوجی بدی شفقت کے ساتھ محابہ کرام ہوجی بدی شفقت کے ساتھ جی آیا کرتے تھے۔ ساتھ جیش آیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ عایت درجہ کی محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اس لوغ کے دانعات مدیث و تراجم کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

چنانچ معرت ابر مریر ، برینی کاایک واقد محد مین نے ذکر کیا ہے کہ بدر محیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ جس میں علی برینی کے ساتھ تھا کہ اتفاقا ہاری ملاقات معرت ابو مریر ، برینی کو ابو مریر ، برینی کے ابو مریر ، برینی کو ابو مریر ، برینی کو ابو مریر ، برینی کو ابو مریر ، برینی کے کہ میں آپ کے جسم پر اس مقام میں بوسہ ویتا جا وال جمال جتاب تی اقد سی میں ہوسہ ویا جا ہوں جمال جتاب تی اقد سی میں ہوسہ ویا کہ اس کرتے ہے تو معرت میں برینی نے اپنے بنس پر سے قیمی اٹھائی اور ابو مریر ، برینی کے اس کی ناف کو بوسہ دیا۔

الله ملكواة شريف م الاه النسل الأني إب مناتب الى بيت النبي عليه -(٢) النتح الرباني (ترتيب مند احر" } م ١٦٩ ج ٢٣ تحت فعل اشتراك الحمن و المحبين الخ-

 <sup>(</sup>٣) تمذیب آری این مساکر می ۳۱۱ تحت الحسین برای -

<sup>(</sup>٣) سراطام البلاء للذيكي ص ١٦٤ ج اتحت الحن عن على يعد -

وعن عمير بن اسحاق قال كنت مع الحسن بن على «أو فلقينا ابوهريرة «أو فقال ارنى اقبل منك حيث رايت رسول الله من يقبل فقال ارقع لم تيمه قال فقبل سرته على

روایت برا الفاظ میں معمولی اختلاف کے ساتھ ٹوراندین الشمی نے مجمع الزوائد جلد آسع باب فعنل ابل ایست میں ذکر کی ہے ۔ اہل تحقیق صفرات ادھر رجوع کر کئے بیں اس سے یہ بھی ہے چلاکہ محابہ کرام پڑی اور ان معفرات میں کس قدر محبت اور ایک دو مرے کا احرام تھا۔

# اہل جنت کے جوانوں کے سردار

جناب نی اقدس مراجی کے مشہور محانی ابد معید الخدری بھی حسنین کریمین القات کی اقدس مراجی کے مشہور محانی ابد معید الخدری بھی کہ ۔۔۔۔
الفات کے ایک منتب نی اقدس مراجی کے حسن بھی اور حسین بھی اہل جنت کے بھائوں کے مردار ہیں۔۔
بوانوں کے مردار ہیں۔

وعن ابسی سعید قال قال دسول الله التی الحسن والحسین سیداشیاب ایل الجنة رواه الحرمذی - عم متدرج بالا روایت کے مغمون میں انتقار اور ابتال ہے چانچہ بعض روایات می صرت ابو سعید الحدری بریش ہے جی اس طرح مروی ہے کہ:---

قال ثنا ابوسعيد الخدرى قال قال النبى الله المسن والحسين سيد اشباب ابل الجنة الاابنى

سنة (۱) النفخ الرباني مترتيب معداحية من ١٩٨-١٩٤ ق ٢٣-تحت الباب الأني فعل امادل في مجتد النبي مثليم --- الخ-

<sup>(</sup>r) مجمع الزرائد الشي من ١٤٤ ح و إب لهل الل اليت بين

منه (۱) منکوان شریف می ۵۵۰ الفعل الگانی تحت مناقب ایل بیت النمی منتیج -(۲) الفتح الربانی (بالترتیب مند احر") می ۱۵۰ تحت اشتراک الحن والمعین من الهاقب به

اور بعض وگر روایات بن ہے معمون اس طرح بنی مردی ہے کہ... الحسن و الحسین سیدا شیاب اہل الجنة و ابوهما خیر منهما۔ کے

یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین القائمین فرجوانان اہل جنت کے مردار ہیں اور ان کے دالد (حضرت علی المرتفئی بن الی طالب جرہیں ) ان دونوں سے بھتر ہیں۔ اور ان کے دالد (حضرت علی المرتفئی بن الی طالب جرہیں ) ان دونوں سے بھتر ہیں۔ دوایت ہدا حافظ ابن حجر العسقائی نے البغوی کے حوالہ سے اپنی تصنیف "الاصابت" میں مالک بن الحن کے ترجمہ کے تحت ذکر کی ہے۔

ان نمام روایات کی روشنی میں علاء شار مین حدیث قرماتے ہیں کہ ایسے مواقع میں عقلی و عربی استثنا مراد ہو تاہے جس کے بیان کرنے کی ہر جگہ حاجت نہیں ہوتی۔ ای بنا پر روایت نہ کو روباما کی تشریح میں شار مین حدیث لکھتے ہیں کہ ہے۔۔۔

امهما سيدا اهل الجنة سوى الانبياء والخلفاء الراشدين و ذالك بان اهل الجنة كلهم في سن واحد وهو الشباب وليس فيهم شيخ والاكهل - كم معمد التاريخ الماريخ عن التاريخ الماريخ عن التاريخ الماريخ عن التاريخ عن التاريخ

العرفة والآدئ البسوى ص ١٣٣ج ٢ تحت ابن ابي هم طبع جروت -

(إب مناتب اعل بيت التي عين ا

 <sup>(</sup>۲) ملتيد الادلياء نائي هيم الد صفياني ص اعج ٥ تحت تذكره عبد الرحمن بن اني هم -

المحتر آرخ این عساکر می ۱۱۹ ج ۷ تحت الحسین بن علی برای -

<sup>(</sup>٣) المنن الكيري ص ٥٠ بلده طبح يروت -

عله الاصابة لاين جمر (معد الاحتماب) من ٢٨٠ ج ٣ تحت مالك بن الحس-عله مرقاة الغاتي شرح ملكواة شريف لملا على القاري من ٢٩٠ ج ١١ تحت الرواية للمع مالان

ہیں لکین ان کی سیادت انبیاء کرام علیم السلام اور خلفاء راشدین یا کے ماسوا ہے اور بیہ اشٹنا مقلاً و عرفاً محتمرہے –

ادر انہیں ہے سرداری جناب میں آئیے کی اولاد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اس طرح ہے کہ بادشاہ کا بیٹا و زیرِ اعظم کے حلقہ میں آ جائے تو اس سے خصوصی شفقت کی جاتی ہے۔

### آيته تظمير اور روايت كامصداق

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهير ا-

اور بعض روایات کے اعتبارے مزیر سے کلمات بھی ارشاد فرمائے کہ:---

اللهم فولاء افل بيتى

اس مقام میں علاء کرام اہل الستہ کا موقف میہ ہے کہ ندکورہ بالا آیت تطمیر اپنے سیال مقام میں علاء کرام اہل الستہ کا موقف میہ ہے کہ ندکورہ بالا آیت تطمیر اپنے سیال و میان کے امتبار سے اولا و بالذات ازواج مطمرات کی جن جن اور سے اور اس آیت کا مصدال بالاصل نبی اقدس مالی ہے۔ ازوواج مطمرات میں اور سے شرف النہیں عاصل ہے۔

کیکن جب سے آیات ازواج النبی مالیجیم کے حق میں نازل ہو چکیں تو اس کے بعد آنجناب مالیجیم نے ند کورہ بالا حضرات کو بھی بذریعہ وعااس شرف میں شامل و شریک فرمایا اور اعزاز بخشا\_

علام القرلمين في تغيرالجامع لاحكام القران (ص ١٨٣–١٨٣ ج١١) مين آيت واذكر منا يستنسى غنى بسيسو تسكن (سورة احزاب) مي اي مغمون كو ممارت ذيل نقل كيا ہے :--- فهذه دعوة من النبى اللهم بعد من ول الارة الحب الحب الديد خلهم في الارة الحب الحب الديد خلهم في الارة الحب خوطب بها المزواج واج مامل يه به كرزول آيت (تطبير) كربوان چارون مغزات كرح من بي اقدى مامل يه به كرزول آيت (تطبير) كربوان چارون مغزات كرح من بي اقدى من الدي من الربي كرا المن من المرات كربو شرف بي شرك الدواج من مرات كربو شرف بي شرك والواج من شرك والمرات كربو شرف بي شرك والمن من ال جارون معزات كوبي شرك والمناس من المن جارون معزات كوبي شرك والمناس من المناس من المناس من المن من المناس من

--- اس مقام میں شاہ عبد العزیز محدث و ہلوی کا سے بیان قابل ذکر ہے کہ:---

امسلمة رش گفت که مرانیز شریک بکن فرمود که انت علی خیر او انت علی مکانک دلیل صریح است برآنکه نزول آیت در حق ازواج بود و آنحضرت رش ایس چبار کسرانیز به دعائے خود درین وعده داخل ساخت - واگر نزول آیت در حق اینهامی بود حاجت بدعاچه بود؟ وانحضرت رش چرا تحصیل حاضل می فرمود؟ ولهذا ام سلمة اسلمة این در حق او این دعاشریک نه کرد که در حق او این دعارات حصیل حاصل دانسین که

سله تخذ اناء وشريه مل ۲۰۲ ملع جديد ما اور در بحث آيت تعلير-

ے بن بن عصل مامل سى-

ے میں ہوں ہے کہ حسین شریقی اللہ عنی کو اس نسیات میں بزرید وعاشال فرایا محفریہ ہے کہ حسین شریقی اللہ عنی کے اس نسیات میں بزرید وعاشال فرایا ممیااوریہ چزان کے حق میں ممدہ شرف ہے۔

ٺوڪ

یہ بحث آیت تعلیم و مدیث کساء عمل ازمی ہم نے اپنی آنیف " بنات اربعہ" کے منے معنی منات اربعہ " کے منے مادعکہ منے ۵۰۹۔۳۰۹ پر ذکر کر دی تھی۔ مزید تنسیل دہاں " وہم ٹالٹ" کے تحت ملاحظہ فرائیں۔

میزاس دور کے جید عالم و محقق حضرت مولانا محد تقی مثانی مدخلتم نے اپنی آلیف "تسکیمیله خدم السمیلهم" مبلد خامس ۱۰۵–۱۰۶ باب نضائل علی بن ابی طالب برینی کے تحت روایت کماء پر حمدہ بحث درج کردی ہے اور وہ استفادہ کے قابل ہے۔

# دعوت مبابله اور حسين التابعيني كي نصيلت

مباہر کا واقد اہل نجران کے نساری کے ساتھ اور بی پیش آیا تھا جتاب نبی کریم میں پیش آیا تھا جتاب نبی کریم میں پیش آیا تھا جتاب نبی کریم میں انہوں کے فساری کو دعوت اسلام دی گئی تو ان کی طرف سے اکار نساری کا ایک وفد جناب رسول اللہ میں تھی ہے کی فد مت میں حاضر ہوا اور اپنے ذری ممائل میں گفتگو کی لیکن اس میں انہوں نے کی بحثی القیار کی اور جو چزیں جناب نبی اللہ میں انہوں نے کی بحثی القیار کی اور جو چزیں جناب نبی اللہ میں انہوں نے کی بحثی القیار کی اور جو چزیں جناب نبی اللہ میں انہوں نے کی بحثی القیار کی اور جو چزیں جناب نبی اللہ میں انہوں نے کی بحثی القیار کی اور جو چزیں جناب نبی اللہ میں انہوں نے اللہ میں انہوں نے کی بھی انہوں نہیں ہوئی۔

اس موقع پر سور ۽ آل عمران کي درج ذيل آيات نازل يو کي جن پي ذکر ہے

فقل تعالوا ندح ابناء نا وابناء كم ونساء نا ونساء كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الكاذبين –

ب اسورة الى مران) اس ايت كا منموم بير ب كريو فخص (معرت عيلى عليه السلام كم يار عيس آپ کے پاس علم آجائے کے بعد جھڑا کرے) تو کھہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے جیڑں کو بلا ئیں تم اپنے جیڑں کو بلاؤ اور ہم اپنی حورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم اپنی ذاتوں کو بلائیں تم اپنی ذاتوں کو بلاؤ پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکس اور جمونے یو لئے دالوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔

تواس موقد پر جناب نی الدس مین الدس مین الدار شاد خداد نده او ندی کے مطابق اہل فجران کے نساری کو مبابلہ کی دعوت دی لیکن دوائے اکابرے مشورہ کی بنا پر مبابلہ کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کرلیا اور اس طرح مبابلہ کی نوبت ویش نیس آئی۔

بعض روایات کے مطابق جناب نی کریم ما اللہ کے لیے تیاری قرمائی تو اس موقد پر مبالمہ میں شامل کرنے کے حضرت علی الر نقطی حسین شریقین اور میدہ فاطمۃ الزہرا اللہ عن شامل کرنے کے لیے حضرت علی الر نقطی حسین شریقین اور مید فاطمۃ الزہرا اللہ عن کو اپنے ساتھ با لیا اور سے روایت اپنی جگہ پر درست اور میج ہے ۔ (یاو رہ کر جناب نی اقد س میں اقد سے کے جناب نی اقد س میں اقد سے کے انقال قرما چکی تھیں)

نیز اس مقام میں دیگر روایات بھی پائی جاتی ہیں جن میں نہ کور ہے کہ جناب نمی اقد س میں تھی صفرت ابو بکر صدیق پر پینے اور ان کی اولاد حضرت ممرفاروق پر پینے اور ان کی اولاد حضرت حیان ذوالنورین اور ان کی ادلاد اور صفرت علی المرتعنی اور ان کی اولاد پر پینے کو بھی مبابلہ میں شمول کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے لئے

له (۱) تغییرالدر المشور نلیو ملی من ۲۰ تحت اَلایته قبل توالوا...

 <sup>(</sup>۲) تغییرروح العانی مید محود آلوی می ۱۹۰ ج ۳ پاره موم تحت اللید

<sup>(</sup>٣) تخير الثوكال ص ٢٨ج ٣ تحت أيته مبالر باره موم -

ثال كرنا فوظ خاطر تفاسله

مین اگر داقعہ مبالمہ چین آ آ آوان سب حضرات کو بھی شانل قربایا جا آ۔
للذا اس داقعہ جی جس طرح ریگر حضرات کی فضیلت کا ثبوت پایا جا آ ہے اس
طرح حضرات حضین شریفین کی فضیلت اور عزت افزائی ٹابت ہوتی ہے جس کو ہم مسجح
طور پر تشکیم کرتے ہیں۔

مور پر سارے ہیں۔ البتہ خوارج ان تظریات کے طلاف میں اور وہ ان کی مقلت اور فضیلت کو تعلیم نیں کرتے۔

التجييد

مظه بدا عمل ازم جاري آليفات-

ا۔ ہتات اربعہ میں وحم سادس (۱) کے تحت ص ۳۲۲ آم ۴۲۹ پر اور ۲۔ سیرت سید با علی الرتفنگی پرچنز میں عنوان "وقد اہل تجران اور واقعہ سمالمہ" کے تحت یاحوالہ درج کیا جا چکاہے متعلقہ تنصیلات وہاں ملاحظہ فرما کتے ہیں۔

اہل بیت نبوی مانی کے ساتھ حسن سلوک اور رعایت کا فرمان ان صرات التی کے ساتھ حسن سلوک اور رعایت کا فرمان ان صرات التی کی سامی کے نفائل کے سلسہ ہیں چند ایک چنری سامی ذکری ہیں اور مزید بھی ان کے نفائل و مناقب بیشتر روایات ہیں پائے جاتے ہیں۔
اس سلسلہ میں ایک معروف روایت ہے جے "حدیث تقلین" کے نام ہے ذکر کیا جاتا ہیں آئی خفرت میں ہیں کے الل بیت اور اولاد شریف کے مقام د مرتبہ کو بیان کیا۔ چنانچہ جناب نبی کرم میں ہیں کے الل بیت اور اولاد شریف کے مقام د مرتبہ کو بیان کیا۔ چنانچہ جناب نبی کرم میں ہیں کے الل بیت اور اولاد شریف کے مقام د مرتبہ کو بیان کیا۔ چنانچہ جناب نبی کرم میں ہیں کے الل بیت اور اولاد شریف کے مقام د مرتبہ کو بیان

انی ترکت فیکم ماان اخذتم به لن تحسلوا کماب الله و عجر تی اهل بیدی رواه تر مذی - الله این آنجاب مرتب نارثار فرایا که اے لوگویس نے تم ی ده نیز چو ڈی ہے

مله ميرة ملية من ٢٣٠ج ٣ تحت باب يزكرتيه ما يتعلق بالوفود التي وفدت عليه مرتبط من مرتبط من مرتبط من منتبط منتبط

اگر تم اس کے ساتھ تمک کردادر اے بکرد تو ہرگز گراہ نیس ہو کے وہ اللہ کی تاب ہے اور میری اولادادر الل بیت ہیں۔

ای طرح اس مضمون کی متحد در وایات کتب حدیث میں مردی ہیں فرمان نیوی ہزا میں اس بات کی تصبحت فرمائی گئی ہے کہ

ان حفرات کے ساتھ مودت اور محبت سے پیش آنا ہو گااور ان کی تعظیم اور تو تیر طوظ ر کھنا ہوگی اور ان کے حقوق کی رعایت کرنی ہوگی ناکہ ان پر مظالم نہ ہوں اور بخق نہ کی جائے۔

مختریہ ہے کہ اللہ تعالی کی کتاب (قرآن مجید) کے ماتھ تمک کیا جائے اور اس پر ممل درآمد کیا جائے اور اس پر ممل درآمد کیا جائے اور اولاد شریف اللہ علی اللہ میں معالمہ کیا جائے اور ان کے حقوق کو لموظ درکھا جائے اور ان کے حقوق کو لموظ درکھا جائے اور ان کی قوق کو موظ درکھا جائے اور ان کی قوق کو تعقیم خیش نظر ہے۔

کی قوقیمود تعقیم خیش نظر ہے۔

تنبيد

مدیث تفلین کے متعلق بہت می ابحاث فریقین میں جاری ہیں اور اس روایت کی تفصیل میں دولوں فریتوں نے بہت کچھ تحریر کیا ہے۔

بنرہ نے بھی اس روایت پر "حدیث تقلین" کے نام سے ایک کما پیہ تحریر کیا تھا جو متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔

لنذا اس روایت کی تغییلات مطلوب بول تو ند کور و کتابچه کی طرف رجوع فرایختے بیں۔



ميرت هنين تريش

الفصل الثاني مد فلفاء ثلاثة التلاعيني

# عهدصديق

مابقا نعل اول میں حضرات حسنین شریقین اللہ علی کے وہ مالات ذکر کے مجے این جن کا تعلق عمد نبوی مل حضرات حسنین شریقین اور دور نبوی میں جو احوال جستہ جستہ دستہ دستہ استہاں کو ذکر کیا گیا۔

۔۔۔اب اس کے بعد حضرات خلفاء طلانہ النظامیکی کے عمد خلافت میں جو واقعات معرات حضرات منافع علی النظامیکی کے عمد خلافت میں جو واقعات معرات حسلین کر میمین النظامیکی ہے متعلق دستیاب ہوئے میں ان کو ایک تر تیب کے ماتھ ذکر کرنا مقصود ہے (بعونہ تعالی)

اوریہ واقعات ایک جبتو کے اجتبارے جو میسر ہوسکے ہیں ان کو پیش کیا جا تا ہے۔ اس لوٹ کے تمام واقعات کو زیرِ تھم کرلینا بردا مشکل امرہے۔

<u>تدردانی</u>

حضرت ابو بحرصدیق برین جناب نی کریم مینتها کے نواسوں کی بمت عزت افزائی اور قدروانی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن کیئر نے لکھا ہے کہ ہے۔

مله البدايد لا ين كثيرٌ ص ٢٦ ج ٨ تحت تذكر ، حسنٍ عن على عن الي طالب عليه

ميرت حنين أيطين

اس کا منہوم یہ ہے کہ حضرت صدیق آگبر جو پڑے حسن بن علی جو پڑے کی محریم اور تعظیم ملحوظ رکھتے تنے اور ان کے ماتھ محبت کرتے اور ان پر قدا ہوئے تنے۔ چنانچ اس سلسلہ میں صدیقی حمد خلافت کے چند ایک واقعات ڈیش کیے جاتے ہیں۔

#### اظهار محبت

حضرت ابو بحرمد بق بین کے حمد خلانت کا ایک واقعہ ہے کہ ۱۰۰۰ ایک محانی حقبہ بن الحارث بین ذکر کرتے ہیں کہ جناب ابو بحرمعد بق برہیر نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور مسجد نیوی مراہ ہے یا ہر تشریف لائے معفرت علی المرتفعیٰ مجمع آب کے امراہ تھے۔

یہ حضرات حسن بن علی برین کے پاس سے گزرے وہ بچوں کے ساتھ کمیل دے
تھے۔ حضرت ابر بکر صدیق نے حسن کو اپنے کندھے پر افعالیا اور فرمانے گئے کہ۔
یہ فرزند تو نبی کرم موٹیوں کے ہم شکل میں علی بن ابی طالب برائن کے مشابہ میں میں اور حضرت علی الرتشنی یہ کلام س کر تعبیم فرما دے شے۔
جس میں اور حضرت علی الرتشنی یہ کلام س کر تعبیم فرما دے شے۔
چنانچہ بتفاری شریف میں ہے کہ ہے۔

عن عَشِهَ بن الحادث قال دأیت ابابکر پیر حمل الحسن پیر وهو یقول بابی شبیه بالنبی شی لیس شبیه بعلی پیر وعلی پیر یضیدک له

اله علادي شريف من ٥٣٠ ج ادل إب مناتب الحمن والحسين بريد طبع دلي -

<sup>(</sup>٢) مكاواة شريف ص ١٥٥ الفعل الناك إب مناقب ابل بيت النبي النبي

 <sup>(</sup>٣) اللح الريائي (ترتيب سند احر") من ١٦٨ ج ٢٣ تحت عصل في اد العسس بن على
 كاذيشيد النبي مائيج ---الخ

<sup>(</sup>٣) مختر آریخ این مساکرلاین منگور ص ۸ ج نے تحت الحن بی علی مع بروت -

<sup>(</sup>a) البدائية لا بن كثيرٌ ص ٣٥٠ ج ٨ تحت الحن عن على مسنة ٢٩ هد وطبع اول معرى ا

 <sup>(</sup>۱) د مناء بينم حد مديق از مولف كتاب إلا م ۲۰۳ تحت فصل اول –

<sup>(</sup>a) السن الكبري للنسائي ص ٣٨ جلد ٥ - على يردت-

شید کی طرف سے تائید

شیعہ کے قدیم مورخ بیقونی نے اپنی آریج بیقونی جلد ٹائی میں واقعہ مندرجہ بالا معارت ذیل نقل کیا ہے:---

انابابكرقال كوقدلتيه فى بعض طريق المدينة بابى شبيه بالنبى غير شبيه بعلى ًكُ

بینی رینہ شریف کے بازار میں (حضرت) ابو بحر بیٹی کی ایک بار حسن ابن علی رہیئی سے طاقات ہوئی تو انہوں نے کمایہ فرزند تو نی اقدس میں ہیں کے مشابہ ہیں علی رہیئے کے مشابہ نہیں ہیں۔

روس یماں سے معلوم ہوا کہ سے صفرات ایک دو سرے کی قدر دانی کرتے تھے اور ننیاتوں کا باہم اقرار کرتے تھے۔

## عهدفاروقي

لبل ازیں ممد صدیقی پرہیں کے چند ایک واقعات ذکر کیے ہیں اب اس کے بعد حسین شریفین القلاعی کے وہ واقعات پائیں کیے جاتے ہیں جن کا تعلق ممد فاروتی سے مسین شریفین تصبیحات کے وہ واقعات پائیں کیے جاتے ہیں جن کا تعلق ممد فاروتی سے

معرت فاروق اعظم بولي جناب ني اقدس التي يح بردو تواسوں كے ساتھ بوے احرام واكرام سے پیش آیا كرتے تھے۔

## يوثاك كاعطيه

مور نعین نے لکھا ہے کہ :---

جناب فاروق اعظم برائز کے حمد خلافت میں فتوحات کثیرہ ہو تمیں اور بہت سے فنائم دیند منورہ پنچے۔

ایک بار بست می عمر و پوشاکیس اور کیڑے علاقہ مین سے دربار طلافت میں آئے

له ماريخ ايتقول على عادج المي جديد جروت من طباعت (١٩٩٠ه-١٥٢٥)

و صرت عرفاروق برجی نے دیکر محابہ کرام التانين کا والدول کو بو ثاکيس عامت قرما سي اور معرت حسن اور معرت حسين التي عيني كي لي ان من كوكي مناسب بوشاك نه حمي-

اس پر جناب ممرفاروق پرپیز نے والی یمن کو پیغام ار سال فرمایا کہ .... ان دونوں ماجزادوں کے شایان شان لباس تیار کرکے بھیجا جائے چتانچہ جب وہ لباس تیار ہو کر آیا اور حسنین شریفین نے زیب تن کیاتو اس وقت حضرت عمر بردین کے فرمایا کہ اب میری طبیعت خوش ہوئی ہے۔

حمادين زيد عن صعصر عن الزفري ان عمر جيرة كسا ابناء الصحابة ولم يكن في ذالك ما يصلح للحسن والحسين فبعث الى اليمن فاتى بكسو ة لهمافقال!لانطابتنفسى ك

### مالی حقوق کی رعایت

اب اس کے بعد یہ چر ذکر کی جاتی ہے کہ حمد قاروتی میں حضرت عمر بواٹنو کی طرف سے حسین شریقین التادیم اللہ کے ال حقوق کی پوری طرح رعامت کی جاتی تھی اور جبنین کریمین القلاع کے وظائف دیگر حقد اروں کی طرح حسب مراتب ادا کیے جاتے تھے۔

... چنانچه اس سلسله میں چند ایک حوالہ جات چیش فد من جیں:------ المام جعفر صادق" اپنے والد گر ای الم محد باقر" ہے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت

- حله سيراعلام النبلاء للذبي عل ١٩١ج ٣ تحت تذكره حسين جيني (0)
- سيرة عمر بن الحطاب يريين ص ١٥ فاين الجوزي طبع معر-(T)
- البدائ لابن کیر می ۲۰۵ تا ۸--- فصل می ذکر شی می خطائله (r)
  - ریاض النفرة لحب اللبری ص ۲۸- ۶۹ ج۴ طبع معر-(4)
    - کنز الممال من ۱۰۹ج به طبع اول بحواله این معد په (6)
  - مختر آریخ این مساکر می ۱۳۷ج کمت الحسین بن علی جاپی (7)

عمر والله كل المراقضي عنى الماليكي المراقضي المرائي (على المراقضي على المراقضي المراقضي المراقضي المراقضي المراقضي المراقضي المراقضي المراقضي المراقضي المرافض المرافق مالانه عطا فرايا كرت

-2

عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عمر الحق الحسن والحسين بابيهما و فرض لهماهی خمسة الاف خمسة الاف <sup>له</sup>

ان عمر بن الخطاب لما دون الديوان و فرض العطاء الحق الحسن والحسين بقريضة ابيهما مع المل بدر للرابحهما من رسول الله المنظمة على فقر ض لكل واحدمدهما خمسة الافدر بم الله

مندرجہ بالا روایت کا مفوم یہ ہے کہ جب معرت عمرفاروق برائی نے وقتر قائم کی اور لوگوں کے وظائف مقرر کیے تو حسین شریفی النظمی کے لیے بھی ان کے والد گرای کے دفیق کا کے مادی تھا والد گرای کے وظیفہ کے مطابق و کلیفہ مقرر کیا جو کہ بدری سحابہ کرام کے مساوی تھا اس بنا پر کہ یہ معزات جناب نی اقدی میں اور کی گئے۔

(r) مختر آریخ ابن عساکرلای منگور ص ۱۳۷ج ۲ تحت المحسین بن علی بهتند

سلف (١) من كاب الاموال لا لي عبيد القاسم بن ملام ص ٢٢٠ - باب قرض الاحليت من النني هي معر-

<sup>(</sup>۳) شرح معانی الا تار تلخاوی می ۱۸۱ ج ۴ آخر کماپ وجوه النی و هم انفنائم – طبع د کی –

 <sup>(</sup>٣) وْفَارُ الْمَتَّى مِن ١٣٥ - تحت دكر بعل عمر بريز عطا بعما مثل عطا اليهما -

<sup>(</sup>۱) تمذیب این مساکرلاین بدرال می ۲۱۲ ج ۴ تحت الحس بن علی بردیس -

<sup>(</sup>r) (السن الكبري لليستى مع الجو برانتي من ٥٠ ه ج ١ كناب التسم من الغني والغنيمة \_

<sup>(</sup>٣) مختر آریخ این مساکر لاین منگور می ۱۳ م ۲ تحت الحسین بریخ

# كسري كے خزائن كى تقسيم

۔۔ مشہور محدث عبدالرزاق نے اپنے "المعنن" جلدیاز هم (۱۱) باب الدیوان میں ذکر کیا ہے کہ کسری کے قزائن جب حمد فاردتی میں پنچ تواس پر حضرت محمر برائن اور فی میں پنچ تواس پر حضرت محمر برائن اور فی محابہ کرام النائن کی گئے ہے تقسیم کے معالمہ میں مشورہ دریافت کیا کہ ان فزائن اور اموال کو پیانے سے باپ کر تقسیم کیا جائے یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کرکے اورکوں کو دیا جائے۔

تو اس ونت معزت علی الرتفنی برینی نے یوں مشورہ دیا کہ:--- ہاتھوں کی اتھیلی سے دینا کافی ہے۔

پر لکھا ہے کہ حضرت مر نے سب سے پہلے سیدنا حسن بن علی التنافیجیکا کو بلاکر اس طرح دیا پر اور استعمال کو بلاکر اس طرح دیا پر اور ہم سیدنا حسین بن علی جرائی کو بلاکر اس طرح دیا پر اور ہوگوں کو بلاکر دینا شروع کر دیا ۔ حضرت محر جرائی نے ایک دفتر قائم کیا اور مہا ہرین میں سے ہر انصاری کے لیے میں سے ہر انصاری کے لیے جا دہ ہم سالانہ و ظیفہ مقرر کیا اور ازدواج مطرات میں سے ہر ایک فاتون کے لیے بارہ ہزار در ہم سالانہ و ظیفہ مقیم کیا۔

تمقال أنكيل لهم بالصاع ام نحثوا؟ فقال على الله بل احثوا لهم - ثم دعا حسن بن على الله الداس مختاله ثم دعا حسينا ثم اعطى الناس و دون الديوان و فرص للعهاجرين لكل رجل منهم خمسة الاف درهم في كل سنة و للانصار لكل رجل منهم منهم أربعة الافدر بموفرض لازواج النبي المنظم الكل المراة مدهن الثني عشر الفدر هم ... الح يه

المعنف لعبد الرزاق م --اج الباب الديوان - (طبع مجلس على)

# خس عراق ہے و طلا نف

م اکار علاء نے اس سلسلہ میں یہ چر بھی ذکری ہے کہ:---

اکی بار جناب عمرفاروق برجی نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس عراق کے مفتوح 
ہونے کے بعد فس آئے گا تو ہم ہر فیرشادی شدہ ہائی کی تزویج کر دیں گے اور جس
ہونے کے بعد فس آئے گا تو ہم ہر فیرشادی شدہ ہائی کی تزویج کر دیں گے اور جس
ہوئے کی پاس فادمہ (لونڈی) نہ ہوگی اے فد مت کے لیے فادمہ دیں گے۔
اور حضرت عمر برونی حضرت حسن برونی اور حضرت حسین برونی کو فمس سے
مطیات دیا کرتے تھے۔

عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهرى ان عمر بن الخطاب قال ان جاء نى خمس العراق لاادع ها شميا الاز رجته ولامن لا جارية له الا اخدمته قال و كان يعطى الحسن والحسين أل

#### حفرت عمر بداش کے خانہ میں آمدورفت

حفرت علی الرتعنی برجی نے اپی دخر ام کلؤم التن کا کا نکاح امیرالموسنین معرت مرفاروق برجی ہے کر دیا تھا اس سلسلہ رشتہ داری کی بنا پر حسنین شریفین التن کی الموسنین شریفین التن کی کا برجی کے بحر میں ہوتی تھی التن کی کا برجی کے محر میں ہوتی تھی اور پاہم نشست و ہر فاست رہتی تھی۔

چنانچہ محدثین نے یہ چیزا یک فقہی مسئلہ کے تحت ذکر کی ہے کہ .... انسان اپی بمن یا بٹی کے بالوں پر نظر کر سکتا ہے ' چنانچہ ابن الی شدیدہ نے اپنی ملاکے ماتھ نکھا ہے کہ ....

منه (۱) کتاب الاموال لا في عبيد القاسم بن سلام ص ١٣٥٥ باب سم ذوى التربي من الحمس -

<sup>(</sup>r) رياش التكرة لحب اللبرى عن ٢٨ج ٢ باب ذكرملة القارب رسول مايتيام

<sup>(</sup>۳) محزالهمال تعلى مثل المندي من ۳۰۵ ج ۲ روايت ۱۳۷۸ طبح ادل د كن –

<sup>(</sup>٣) رمماه مينم از مولف كآب ندا من ١٨١ – ١٨٤ باب دوم فعل رابع تحت سكيل نوائد – (حصد فاروق)

عن ابى البخترى عن ابى صالح ان الأحسن والحسين كانايدخلان على اختهماام كلشوم وفى تعشمانك

یعنی سید المام حسن برین اور سید نا ایام حسین برین اپنی بمن ام کلوم کے پاس تشریف نے جایا کرتے تھے اس حالت میں کہ وہ (بعض او قات) اپنے سرکے یالوں میں منتھی کر دی ہوتی تھیں۔

# حضرات حسین الله عنائع کے فرمان پر بلال معنی کی اذان

مد فاردتی میں فتح بیت المقدی کے موقد پر جناب امیرالمومتین معزت محرفارد ت بربیر ملک شام تشریف نے گئے۔اس دفت معنرت بلال بربیر ساتھ تھے۔ آنمومون بربیر نے ملک شام میں اقامت کے لیے معنرت محرفاردتی بربیر سے اجازت لے ل اور دبیں متیم ہو گئے۔

اس دور کاایک واقعہ علاو تراجم نے ذکر کیا ہے کہ ۔۔۔۔

جناب بلال بوجی خواب میں جناب نبی اقدس مطابعیر کی زیارت سے مشرف موئے۔ آنجناب مرابی نے بلال برائی کو فرمایا۔

ماهده الجفوة يا بدلال ما آن لكان ترودنا ين ال بال يركيا جناب؟ كيا ابحى تك وه وثت نمي آياك تم مارى لا قات رو؟

۰۰۰ تو بلال بین بین عرب خمناک اور خو فزوہ حالت میں بیدار ہوئے اور اس وقت مدینہ طبیبہ کی طرف سفران آپنج مدینہ طبیبہ کی طرف سفران آپنج اور جناب نبی کریم سین کی طرف مبارک پر آپنج اور بے سافتہ مزار مبارک پر لوٹے پوٹے تھے۔ یہ ان کی وار فتکی کی کیفیت تھی۔ یہ ان کی وار فتکی کی کیفیت تھی۔

سله (۱) المهند لاين اني شيته م ٣٣٦ ج م تحت كآب النكاح - طبح مديد دكن باب ما قالو . في الرجل متعلم الى شعراخته اد ابتر -

<sup>(</sup>٢) رقاد بينم حد قارد في ص ٢٥٦ تحت امرد الع --- (مولف كآب إدا)

ويرت حين تريفين

اس موقع پر حفرت حسن بہتی اور حسین بہتی تشریف لائے۔ حفرت بلال بہتی الے ان حفرات کو اپنے جسم سے لگایا اور چوہتے گئے۔ بہتی تو اس دفت حسین کر میمین اللہ میں اللہ میں کے سے فواہش ظاہر کی کہ ہم جاہے ہیں کہ آپ آج میں کی اذان کمیں۔

حضرت بلال بین نے بید بات تشکیم کرلی اور پھر مینے کے وقت معید نیوی کی چست پر چرجے اور ای مقام پر کھڑے ہو گئے جمان حمد نیوی میں اذان کے لیے کھڑے ہوتے تجے اور پھرانیوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کھا:---

فلعاقال الله اكبر الله اكبر ارتجت المدينة فلعا قال اشهد ان لا اله الا الله زادت رجعها فلعا قال اشهدان محمد ارسول الله خرج النساء من خدور فن فعار أي يوم اكثر باكياوبا كية من ذالك اليوم أه

مامل کلام یہ ہے کہ جب حصرت بال رہی ہے اللہ اکبر کے کلمات اوا کیے تو اللہ اکبر کے کلمات اوا کیے تو اللہ دینہ میں اضطراب پیدا ہو گیا اور پریشائی طاری ہو گئی اور جب انہوں نے کلہ لاالہ اللہ دو ہرایا تو لوگوں میں بیجان اور زیادہ ہو اور جب کلمہ اشمدان محمد رسول اللہ بال الداللہ دو ہرایا تو لوگوں میں بیجان اور زیادہ ہو اور جب کلمہ اشمدان محمد رسول اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ میں مردوزن روتے ہوئے دیجھے گئے (گویا گذشتہ دور رسالت کا ایک موقد پر تمام اہل مدید مردوزن روتے ہوئے دیجھے گئے (گویا گذشتہ دور رسالت کا ایک لاٹ سائے آگیا اور اس مقدس عمد کی یاد آزہ ہو گئی)

# اسلامی جماد میں شرکت اور کرامت کا ظهور

شید علاء نے حضرت حسن مجتمل بوائد کی ایک کرامت ذکر کی ہے اور واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ بسد

لله (۱) اسد الناب في معرفته المعمالية لابن الثيم الجزري عن ٢٠٨ج أول تحت بلال بن رياح الله (٢) اسد الناب وقاء الوفاء للمعمودي عن ١٣٥١ – ١٣٥٤ ج ٣ بحواله ابن عساكر الباب الأمن النعل الأبن - منع عائي - بيروت - الأمن النعل الأبن - منع عائي - بيروت - (٣) أنار المنن للشخ محر بن على النهوي من ١٣٥٤ ج ١٣ ج - طبع كلكته -

شرامنمان میں ایک مجد ہے وہاں کے نوگ اے نسان الار من کہتے ہیں یہ مجر فاضل ہندی کی قبرکے نزدیک ہے۔

و ال کے اکار کہتے ہیں کہ عمر بن الحطاب جوشنے کی خلافت کے حمد میں اسلامی لٹکر کے ماتھ امام حسن پر اللہ فوصات کے سلسلہ میں یمان تشریف لائے تو اس وقت بہ زمین جناب امام حسن موری ہے بمکلام ہوئی اور اس نے مفتلو کی اس وجہ سے لوگ اس مقام کولسان الارض کہتے ہیں۔

چنانچ اس واقد كو فيخ عباس اهى نے اپن تعنيف تتحة العدده في وقائع ايام الخلفاء ين جادت ذل تحريكا ب-

مهجدے ست دربلدہ (اصفهان) معروف "بلهان الارض" در طرف شرقی مزار تخت فولاد نزدیک میر قبرفاضل مندی ایل آنجا بیگویند که موضع زبین با حضرت الام حسن مبتبي عليه الملام تكلم كرده ورزمانيكه أتخضرت درايام خلافت عمربن الحطاب والي بالشكر اسلام بجت فتوحات باس مكان تشريف آورده و ازين جت اور البان الار من

روایت بدا کے ذریعے جناب سیدیا حسن پریٹی کی کرامت کا و توع پایا حمیا اور ثابت ہوا کہ ہممومون برجی حمد فاروقی میں اسلامی عساکر میں شمولیت کرتے تھے اور بنكى معالمات مي حصد ليت تھے۔ يہ جيز فلفاء اسلام كے ساتھ المام موصوف برائي كے حسن روابط پر وال ہے اور دی امور میں حصہ لینے کی نشاندی کرتی ہے۔

اس واقعہ کے ثبوت اور محت کے ذمہ وار شیعہ علماء ہیں ہم نے بطور الزام ان ے نقل کیاہے۔

تشمة المتمى في مباس التمي من ٢٤٢ ـ ٢٩٠ تحت خلافت متعند بالله -

ر حمام البينم حصد فاروق من ٢٦٥-٢٦٦ تحت فعل سوم باب مؤم إلز مولف كآب (f)

<sup>(</sup>i)

= 73 = 73

دخرت عر رافت کی فکر آخرت اور امام حسن دور کی گواہی

اس مللہ میں این عمار کے حوالہ سے کنزالعمال میں دوایت ڈکور ہے کہ
راوی ابر مطر کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی برین سے ساوہ فرماتے ہے (جب بجوی
ابر لولو نے حضرت عمر برین پر حملہ کردیا تھا) میں عمرین خطاب برین کے بال پہنچاوہ
برینانی کے عالم میں ہے تو میں نے کما کہ اے امیرالموسنین آپ اس طرح کیوں
افطراب اور پرینانی میں ہیں؟ تو حضرت عمرفاروت برائی نے فرمایا کہ میرے حق میں جو
امانی فیصلہ ہوہ بجھے معلوم نمیں کہ جنتی ہوں یا دوز فی؟ اس دجہ سے پریٹان ہوں۔
عضرت علی بوجی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کما کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہو۔
میں نے جناب ہی میں ہیں گاور یہ بڑے عمرہ سردار ہیں۔
میں نے جناب ہی میں گاور یہ بڑے عمرہ سردار ہیں۔

معزت مر برہی نے فرمایا کہ اے علی برہیں آپ اس بشارت کے کواہ ہیں؟ میں نے کماکہ باں میں کواہ بوں اور حسن برہیں کو بھی کما کہ تو بھی اس امرکی شادت دے کہ بغران نیری ممر برہیں اہل جنت ہیں ہے ہیں۔

فقلت له ابشر بالجنة فانى سمعت رسول الله يقور مالا احصيه سيدا كهول اهل الجنة ابوبكر وعمر وانعمافقال شاهدانت لى ياعلى ولا بالجنة؟ قلت نعم وانت ياحسن فاشهد على ابيكان رسول الله المنت عمر من اهل الجنة يك

تنجير

(۲) - رحاء مینم (حد فاردتی) از مولف کآب بدا من ۲۷۷ تحت فعل چادم باب موم- والرسلين) كالحاظ اور اعتبار كياجا يا ہے۔

اور یمال یہ روایت معرت حسن بیٹی کی کوائل کے سلسلہ میں دوبارہ ذکر کی می

## عهدعثاني

سابقہ منفات میں حسنین شریعین النائیسین کی متعلق وہ چند چیزی ذکر کی ممکی ہیں جن کا تعلق ممد فاروتی کے ساتھ تھا۔ اس دور کے تمام احوال تو ذکر نسیں ہو تکے۔ آہم بعض جستہ جستہ وا تعاب چیش کر دیئے ہیں۔

اب اس کے بعد حضرت عنان بن عفان بوتی کے ممد خلافت میں ان حضرات النائی اس کے بعد خلافت میں ان حضرات النائی کے بعد معلق جو اسور پائے جاتے ہیں ان کو ایک تر تیب سے ویش کیا جاتا ہے۔ اس دور کے ان حضرات النائی کے بیائی کے متعلق تمام واقعات کو قرائم کرلیما نمایت مشکل اس دور کے ان حضرات دوری کے بیات مشکل کام ہے۔ لیکن اپنی ناقص جبتو کی حد تک چند واقعات زیر اللم کیے جاتے ہیں۔

مد فارونی می حفرات حنین شریفین النامی النامی کی کے باعث کی اہم وی کام اور ملی امور میں حصہ نہیں لے سکے تھے البتہ حفرت عمان برہوں کے عمد ظافت میں یہ حفرات النامی کی دور شاب میں داخل ہو یکے تھے اور من دشد کو بنج علاقت میں یہ حفرات دورہ میں دور شاب میں داخل ہو یکے تھے اور من دشد کو بنج

.. اور کی و دینی امور میں صدینے کے اہل ہو پچے تھے۔ اس متار ان ایام ہے ان کی عملی دعدگی کا آغاز ہو تاہے۔

#### تميدى مئله

معرات (حنین کرمین التان کی کمین التان کی معلقہ عمد عمالی کے واقعات ذکر کرنے ما تعلی ہوں کا اللہ میں کہ اس چزی و مناحت کردینا بھتر خیال کرتے ہیں کہ۔

ظافت عال جل الما الما مى عام بلك ك الى تقوق ظيفه الماام كى طرف مه والمراح كي جاتے بتے اور برايك ستحق كو اس كاحق ويا جا تا تھااى طرح باشى حضرات اور نى اقدى ما تاري الدى جاتے ہے اور خود معرت على رواني الله عن الله عن

ان روایات کو ملاحظہ کرنے کے بعدید چیزواضح ہوجائے گی کہ عمد عثانی میں ہر ایک حقدار کو اس کے حق کے موافق مالی حصہ حاصل ہو ٹا تھا اور ای طرح کی اقدی موجود کے اقرباء کے مالی حقوق اور ان کے مالی صعے پوری طرح ادا کے جاتے تھے۔ موجود کا ضیاع نہیں ہو تا تھا۔

## عردة بن الزبير كي شهادت

قدیم مورخ ممرد بن ثبتہ النمیری (المتونی ۲۶۱ ھ) نے اپنی تاریخ عدینہ المنورہ میں اپی سند کے ساتھ مشہور تا جی عروۃ بن الزبیر کا تول ذکر کیا ہے کہ:---

مردة فرماتے میں کہ میں نے معرت عمان برائی کے عمد خلانت کو پایا۔ اس دور میں اہل اسلام میں سے ہر محض کے لیے مانی حق مقرر تھا (جو اس کو ملک تھا)

۱۵۹۳عن عروة بن الزبير قال ادر كت زمن عثمان براي ومامن سفس مسلمة الاولها في مال الله حق الله

یہ ایک مشہور نقتہ آجی کی گوائ ہے کہ حمد عثانی میں مسلمانوں نے مالی حقوق کا لحاظ کیا جا آتا اور ان کے یہ حقوق انسیں ضمیح طور چر حاصل ہتے۔ کمی حقد ار کا مال حق مناکع نسیں ہو آتھا۔

## حسن بقری کی شهادت

من بعری "ایک مشہور لقد ماجی ہیں یہ حضرت عثمان براہی کے دور کی کیفیت مان بعری "ایک مشہور لقد ماجی ہیں یہ حضرت عثمان برائی المد بنة المنوره لابن شد - من ۱۳۵ ج ۳ تحت باب تواشع مثمان بن مفال برائی

یان کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ جمی نے حضرت عمان روین کے دور کو پایا ہے اس وقت جمی ایک نو فیز جوان تھا۔ حضرت عمان بروین کے عمد جمی اموال کی تقلیم ہوتی تھی اور ظیفہ اسلام کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا کہ اے مسلمانوا میج پہنے کر اپنو وظا نف آکر لے جائے تو وہ میج کو حکنے اور اپنی ان وظا نف حاصل کرتے اور پرای طرح ندا ہوتی کہ اے مسلمانو کی جماعت اور اپنی پوشاکیں اور لباس لے جائے۔ طرح ندا ہوتی کہ اے مسلمانو کی جماعت اور ان کے درمیان تقلیم کر دیتے جاتے اور معرت حسن بھری ہو اس طرح بھی دوایت ہے کہ خلیفہ اسلام کی طرف سے ممادی ہر دونر ندا کیا کرتا تھا کہ آئے اپنے عطیات کی طرف آئے اور یمان تک کہما کہ آئے اپنے عطیات کی طرف آئے اور یمان تک کہما کہ آئے اور ایمان تک کہما کہ آئے اور اور شمد لے جائے۔

اس مقام میں جناب حسن ابھری "اس دور کی عموی کیفیت ذکر کرتے ہوئے کہتے میں کہ:---

- ا ۔ وشمنان اسلام اہل اسلام ہے دور ہو گتے تھے۔
- ۲- اور مالی مطیات ابل اسلام میں تقتیم کیے جاتے تھے۔ (مینی انسیں اپنے مالی حقوق کماحقہ حاصل ہوتے تھے)
- ۳- اور ابل اسلام کے مابین معاملات بہت اجھے تھے (یعنی باہم اللّٰ ق تھا نُفالَ نہیں تھا)
  - ۳- اور مرخری کرت تنی- ایعن خرو برکت کی بهتات تنی ا
- اور ذمین پر کوئی مومن دو سرے مومن ہے خانف نمیں تھا (یعنی امن و سلامتی اور ذمین پر کوئی مومن و سلامتی اور خوشحالی کا دو یہ تھا۔)

ابن شيه اليمري نے اس مضمون كو معبارت زيل نقل كيا ہے كه ....

حدثمامباركبن فضالة عن الحسن قال زأيت عثمان وفي ومناً من يوم الاو مناد ينادى فلم الى اعطياتكم حتى والله يذكر السمن والعسل ـ

سمعت الحسن يقول ادر كت عثمان براي وانايو منذ قدر الاقت الحلم فسمعته ينفطب ومامن يوم الاوالم

ميرت حنين تري<mark>ق</mark>ن

پقسمون فیه خیرا-یقال یاتمعشر المسلمین اغدواعلیارژافکمفیغدونویاخذونهاوافرة-

یامعشر العسلمین اغدواعلی کسوتکمفیجا، بالحلل فتقسم بینهم - قال الحسن حتی والله سمع اوس یقال اغدواالسمر والعسل قال الحسن والله والمدو ینفر والعطیات دار : و ذات البین حسن والخیر کثیر ماعلی الارص مومن یخاف مومنا یا ایرور کاکار آلین کزر لیحامل میگر دوشاد شی این کردی یی -

### معاشى خوشحال

ان حوالہ جات ہے اصل مقدد کے لیے گائید حاصل کرنا مقدو ہے۔ اس طرح کہ جب اس دور کے اہل اسلام کے ہائی حقوق ہوے اہتمام کے ساتھ ادا کے جاتے تھے اور حقد اردی کے ادائے حق کی بوری طرح رعایت کی جاتی تھی اور بلا بلا کر ان کے وکی نف تھا نف اور عطایا ان کو دیتے جاتے تھے۔۔۔ تو ظاہر بات ہے کہ فائد ان بنی ہائم ادر رشتہ واران نبوی جنیز اور آ نجناب ساتھ ہے ادرواج سطرات و اولاد شریف ادر رشتہ واران نبوی ساتھ ہے وعظایا و حدایا د فیرہ و فیرہ ) بھی صحیح طور پر ان حضرات کے ای حقوق (از حم خمس و غزائم و عطایا و حدایا د فیرہ و فیرہ ) بھی صحیح طور پر ان حضرات کے ای حقوق (از حم خمس و غزائم و عطایا و حدایا د فیرہ و فیرہ ) بھی صحیح طور پر ان حضرات کے لیے بورے کے جاتے تھے اور ان کی اوائیٹی کا تسلی بخش انتظام کیا جاتا تھا۔

مامل متعدیہ ہے کہ اس دور میں حضرات حسین شریقین النظامی کے معاثی مائی معاثی مائی معاشی مائی معاشی مائی معاشی مائی معاشی مائی متعد اور فارغ البال تھے الی احوال کے اعتبار ہے ان حضرات کو کمی محمد معمد کی پریٹائی نہیں تھی اور وہ اس پہلو ہے مطمئن اور بے تکر ہو کر دیتی و کمی کاموں میں معمد نسب رہے ۔۔۔۔اور اسلام کی ترتی کے امور میں شائل و شریک ہوتے تھے۔

<sup>(</sup>١) كارخ المدينة المنوره لابن شبته من ١٣٥٥ من ٢ تحت باب توامنع عنان بيرين

 <sup>(</sup>۲) الاستيماب لا بن عبد البرص ٢٨ ـ ٢٦ ج ٣ تحت ذكر عمان بن عفان برين.

<sup>(</sup>٣) البداية لا بن كثيرٌ من ٢١٣ ج ٤ تحت فصل ذكر شيني في بيرة ( عمَّان بييرُ )

# عمد عمّاني ميس حسنين التبادعيني كي ملى خدمات

میدناعمان بن عفان مریخ کے عمد خلافت میں دیگر محابہ کرام النائد علی طرح حضرات حسنین شریفین النائد علی ایم امور میں شریک و شامل ہوتے تھے اور اسلامی جہاد اور جنگی مواقع میں معاون و مددگار ہوتے تھے۔

اس سلسلہ میں ہم ذیل میں شرکت جماد کے بعض واقعات ذکر کرنا مناب سمجتے ہیں-

## غزوه طرابلس وافريقه وغيره (۲۷هه)

علاه تاریخ نے اس داقعہ کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ :---

۲۱ مراوروالی مترر الله بن سعد بن انی سرح علاقه معرکے امیراوروالی مترر بوت اور والی مترر بوت قراندر بوت معرب ممالک طرابلی و فیروادر افریقه کی طرف مسامی جماد کے لیے اذن طلب کیاتواس موقد پر معرب عان بروش نے اکار محابہ کرام اللہ علی جماد کے این معالمہ میں مشور و طلب کیاتوان معزات نے جماد بر جماد بر ان اطراف میں املای لشکر کو چیش قدی کرنی جا ہیں محابہ اندریں حالات مدید طیب سے جماد کے لیے ایک لشکر مرتب کیا کیا جس میں محابہ اندریں حالات مدید طیب سے جماد کے لیے ایک لشکر مرتب کیا کیا جس میں محابہ رام کی ایک جماعت شامل ہوئی ۔۔

(۱) عبدالله بن جعفر (۵) الحمن بن علی المرتفنی (۲) الحسین بن علی الرتفنی (۵) عبدالله بن الرتفنی (۵) الحمن بن علی المرتفنی (۲) الحسین بن علی المرتفنی (۵) عبدالله بن الرتفنی (۵) عبدالله بن الرجیرو فیرهم رضی الله تفاتی منهم اجمعین حضرات بھی اس میں شریک و شامل ہے اور یہ بیش اسلامی (۲۱ مد) میں عبدالله بن الی سمرح براتی کی محراتی و قیادت میں جداد کے لیے روانہ ہوا اور برقد کے مقام پر حقیہ بن نافع براتی ہے ان کی خلاقات ہوئی۔ اس کے روانہ ہوا اور برقد کے مقام پر حقیہ بن نافع براتی سے ان کی خلاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی پھریہ تمام حضرات طرابلس پھرا قریقہ و فیرہ کی طرف روانہ ہوئے اور طک کے مختف علاقہ جات میں انہوں نے اپنے مجابدین پھیلا دیے۔ این ظلم وان ذکر کرتے ہیں کہ برد۔ ۔۔۔ این ظلم وان ذکر کرتے ہیں کہ برد۔ ۔۔۔

ثملماولى عبدالله بن ابى سرح اسحان عثمان فى ذالك واستعده فاستشار عثمان ألصحابة فاشار و ابن فجهز العساكر من العدينه و فيهم جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمر وبن الماص و أبن جعفر والحسن والحسين و ابن الزبير و سارو مع عبدالله بن ابى سرح سنة سبب وعشرين و لقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من وعشرين و لقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة ثم ساروالى طرابلس فحهيوا السرا الروم عندها ثم سارو الى أفريقية وبثوا السرا يافى كل ناحية ك

ثوث

واقعہ لذا کو بعض مور نمین نے ۲۷ھ کے تحت ورج کیا ہے۔

## غزوه خراسان و طبرستان و جرجان وغیره (۱۳۰۰)

مابقہ فزوہ کے چند برس بعد ایک دو سری جنگی مہم پیش آئی اس میں حضرات صنبن اللہ عنی علیہ انہ طور پر شریک ہوئے۔

اس لفکر میں بہت ہے اکابر حضرات شریک ہوئے۔ ان میں حضرت حسن بن علی

را) کاری این مطرون ج ۲ م ۱۰۰۳ تحت مؤان دلایته عبدالله بمن سررج علی معروج ا افریتیه -

<sup>(</sup>٢) كاري خليد اين خلط ج اص ١٣٣ تحت سنة ١٢٥ -

<sup>(</sup>٣) - د حمام بينم حصد من في از مولف كماب بدا من ١٣٥ احت فزوه طرايس ٢٦٠ه

المرتفئي " حفرت حسين بن على المرتفئي " معفرت عبدالله بن العباس " معفرت عبدالله بن عمر " معفرت عبدالله بن عمرو بن العاص " معفرت عبدالله بن الزبيرا در معفرت حذيفه بن اليمانو فيرهم رمنى الله تعالى عنهم الجمعين معفرات شال شھے۔

مختلف مواضعات اور شروں پر ان کا گزر ہوا۔ اموال کثیرہ پر صلح و مصالحت ہو تی محق حتی کہ جرجان کے علاقہ میں جا پنچے ۔

وہاں جگ و قبال کی توبت چین آئی اور اس موقعہ پر صلو قد النوف بھی پڑھی گئے۔
ای سفر کے متعلق ابو قعیم اصفہانی "اخبار اصبان" جی سید یا حس مجتبیٰ کا ذکر
کرتے ہوئے لکھتے کہ جرجان کے علاقہ کی طرف فزا کے لیے جاتے ہوئے شرامبان
جی داخل ہوئے تھے۔

دخل اصببان غازيامجدازاالي غزاة جرجان الخ-

(اخبار استمان لابی قیم احمد بن مبدالله الاستمانی می سی جلد اول - تحت الحمن برید طبع بیدن -) المدائمتی کے حوالہ سے ابن کیر لکھتے ہیں کہ:---

ذكر العدائنى ان سعيد بن العاص ركب فى حيش فيه الحسن والحسين والعباد لة الار بعة و حذيفة بن اليمان فى خلق من الصحابة وساديهم فعر على بلدان شتى يصالحونه على اموال جزيلة حتى اندبى الى بلد معاملة جرجان فقاتلوه حدى احتاجواالى صلواة الخوف أ

واقعہ نےکورہ بالا این جرم اللبری نے اسی تاریخ میں می عد ج ٥

الله البدايه والنماية لابن كثيرٌج عاص ١٥٥ تحت سنة علا مين من المجرة -

۳) تاریخ این خلدون ج ۲ می ۱۰۱۸ تحت منوان فزوه طبرستان - طبع بیروت -

۳۱) - رحماه میشم حصه علی از مولف کتاب بدا من ۱۳۸ – ۱۳۹ تحت غزوه فراسان-۰۰ الح ۱۳۰۰ م

<sup>(</sup>٣) آرخ اين جريراللبري ج ٥ ص ٥٥ تحت ستة الاشين (٣٠ ه) طبع قديم معر-

#### تحت بسنة علاثمين مين معبارت ذيل نقل كيا ب---

عن حنش بن مالك قال غز اسعيد بن العامل من الكوفة سنة (٣٠ هـ) يريد خراسان و معه حذيفة بن اليمان و ناس من اصحاب رسول الله و معه الحسن والحسين و عبد الله بن العباس و عبد الله بن عمر و عبد الله بن العاص و عبد الله بن الزبير ...

مندر جات بالا کی روشن میں یہ چیزواضح ہو کی کہ ....

مد عثانی میں معرات حسین شریعی النظامی فی اسلامی جماد میں ہوری طرح حصد ایا اور جنگی مسمات میں شامل و شریک ہوئے اور دیگر مسحابہ کرام النظامی کی طرح می خد ات میں سے معرات چیش چیش دے اور خمائم و فیرہ حاصل کیے۔

منصدیہ ہے کہ یہ مرف نازنین صاجزادگان ی نمیں تھے بلکہ دیگر اکابر کی ملرح رٹی فدیات میں یہ حضرات القائد عین کے حصہ لیتے تھے اور جماد فی سبیل اللہ میں ہمی ہوری طرح شمولیت فرماتے اور کمی فراکنس اداکرتے تھے۔

خصوصى عطيبه

کزشتہ اوراق میں خلافت علمانی کے دوران حضرات حسنین القادیمی کا جنگی ممات میں شریک ہو نااور اسلامی افواج میں شامل ہو ناذکر کیا کیا ہے۔
ممات میں شریک ہو نااور اسلامی افواج میں شامل ہو ناذکر کیا کیا ہوئے تھے اور اس سلملہ میں ملکی نتوحات کی بنا پر کثیر اموال از تسم غمنائم دستیاب ہوئے تھے اور کئی تشم کے حدایا اور عطیات حاصل ہوتے تھے اور یہ چیز مسلمات میں سے ہے ان کی تنمیلات اپنی جگہ پائی جاتی ہیں۔

حسنین معترات التلایی کو ایک تصوصی عطیه ظیفه اسلام معترت عثمان برای کی ایک عصوصی عطیه ظیفه اسلام معترت عثمان برای کا الناب می مناسب خیال کرتے ہیں۔ الناب سے دیا گیا۔ اس کا ذکر کرتا ہم اس مقام میں مناسب خیال کرتے ہیں۔ واقعہ بیش کرنے سے قبل اتنی بات ذکر کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہم بطور الزام کے شیعہ صاحبان کی معتبر کتابوں سے نقل کرے بیش کر رہے ہیں اس واقعہ کی محت کے ذمہ دار ان کے مولفین ومصنفین ہیں -

اس کی و مناحت اس طرح ہے کہ حضرت عثمان جوجی ہے ، مول زار برار رعبہ انتہ بن عامر بن کریز خراسان فنح کرنے کی مہم پر مجئے تھے خراسان کو فنح کیا غن کم مامل ہوئے۔ اس علاقہ کے بادشاہ بزد جرد بن شمرار کی دولڑکیاں مال تینیت جس محبوس ہو کر مسلمانوں کے ذریع شخویل آئیں مجرک جرائے۔ وقت حضرت عثمان جوجی نے انہیں میدنا حسن برجی اور میدنا حسن برجی اور میدنا حسن برجی اور میدنا حسن برجی کو عطافر ہایا۔

یہ تمام واقعہ شیعہ معزات نے امام علی رضا کی زبانی ورج کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ما مقانی نے اسے اپنی تصنیف شقیح امقال میں معبارت ویل نقل کیا

عن سهل بن القاسم البوشنجاني قال قال لى الرصا بخراسان ان بيسا و بينكم مسبا قلت ما فر؟ ايها الأمير اقال ان عبدالله بن عامر بن كرير لما اعتتع خراسان اصاب ابنتين ليزد جرد ابن شهريار ملك الاعاجم فبعث بهماالي عثمان برخ بن عفان قوفب احدافما للحسن و الاحرى للحسين عمانتا عندهما نفسا وين وكانت صاحبة الحسين نفست بعلى بن الحسين عليهماالسلام ...النا

لین سل بن قاسم بو سنجانی کتے بیں کہ حضرت علی رضا برہی نے جھے خواسان کے علاقہ میں فرمایا کہ ہمارے اور تہمارے در میان نہی دشتہ ہے میں نے موض کیا کہ وہ کسے ؟ تو علی رضا برہی نے فرمایا کہ جب عبد اللہ بن عامر نے (جو حضرت عثان برہی کی طرف سے انواج کے امیر نے) فرامان ہے کیا تو جمیوں کے بادشاہ یزد جرد بی شریار کی دو لڑکیاں اس کو ہاتھ گلیس ۔ اس نے دونوں لڑکیوں کو حضرت عثان جہیں کی خدمت

سله تستنى القال لعبد الله بامقال من ٨٠٠ ٣ من فعل النهاء باب السين والشين تحت شرباء -طبع شراك ( آخر جلد طالث)

مي رواند كرديا-

میر علی ہوئی کے ایک اڑی حضرت حسن بن علی ہوئی کو بخش دی اور دو سمری حضرت حسین بن علی ہوئی کو بخش دی اور دو سمری حضرت حسین بن علی ہوئی کو دے دی۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرات حسن ہوئی اور حسین ہوئی کو دے دی۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرات حسین ہوئی کی حسین ہوئی کی اور جو لڑکی حضرت حسین ہوئی کی ایم تھی اور جو لڑکی حضرت حسین ہوئی کی ایم تھی اور جو لڑکی حضرت علی بن حسین ہوئی (زین العابرین ہوئی ) متولد ہو گے۔

فتقييه

اس مقام میں ایک گزارش ذکر کردینا ضروری ہے کہ ----

و خران برد جرد کے مسئلہ کو شیعہ علاء اور شیعہ مستنین نے اپنی معتر کابول میں ذکر کیا ہے جین اس واقعہ میں جو اشکالات اور تشادات پائے جاتے ہیں ان کو رفع کرنا اور مجے تطبق پد اکرنا یہ سب چزیں شیعہ اکابرین کے ذمہ ہیں۔

ہم لے بطور الزام اس واقعہ کو نقل کر دیا ہے۔

مقد رہے کہ خلیفہ دوم بوٹن ہوں یا خلیفہ سوم بوٹن ان مطرات نے افہی اکارے بال مقوق ( غزا تھے وہ میں کیا حق کہ اور ان کو ضائع نہیں کیا حق کہ بروجرد کی اور ان کو ضائع نہیں کیا حق کہ بروجرد کی از کیاں حسنین شریفین التا ہے کہا کو خصوصی طور پر بطور برید کے متابت کی محتابت کی محتابت کی محتاب کے محتاب کی محت

و کرید چر بھی تابت ہوتی ہے کہ معرت علی الرتعنی بہتر اور ان کی اولاد شریف کے فاعد ان کی اولاد شریف کے فاعد اور دوابط سمج طور پر قائم تھے اور ان کی قاند اور دوابط سمج طور پر قائم تھے اور ان کی قدر شنای طوظ رکھی جاتی تھی۔۔۔ اور یہ معرات بھی خلیفہ اسلام کے تقرقات کو سمج تھے۔۔۔

نيزيد بات مجى ذكر كرويا مناسب بي كدا---

اس رشتہ واری کے واقعہ (دخران بزدجرد) کو ہم نے قبل ازیں اپی تعنیف
رہماء ہینم (ا) حصہ صدیق کے فعل (۱) نبرچارم کے تحت می ۱۲۷ آ۲۹۸ پر اور
رہماء مینم (۱) حصہ فاروتی کے فعل سوم یاب سوم کے نمبرا کے تحت می ۲۷۱ آ۲۹۸ پر اور
براء مینم (۱) حصہ فاروتی کے فعل سوم یاب سوم کے نمبرا کے تحت می ۲۷۱ آگا کا مسلا کے تحت می

۱۵۲ آ ۱۵۸ پر درج کیا ہے اور ساتھ بی رفع تضاد کی معذرت بھی کر دی ہے۔ نامرن کرام امید ہے اے محوظ خاطرر تھیں ہے۔

# محاصره عمّاني من جناب حسين الله عينه كي خدمات

م فرشتہ منفات میں حضرات حسنین کریمین القائد عین کے عمد عثانی ہے متعلق چیدہ چیدہ احوال ذکر کیے محت میں۔ چیدہ احوال ذکر کیے محتے ہیں۔

اب اس مقام میں حضرت حثان ہوہڑ پر یافیوں کے محاصرہ کے ووران حضرات النگائی کاکردار ذکر کیا جاتا ہے۔ حسین دھنوی کیا کاکردار ذکر کیا جاتا ہے۔

بانیوں نے جب حضرت عثمان بھتی کے خلاف فتنہ کمڑاکیا اور شورش برپاکردی اور قصر خلاف منتہ کمڑاکیا اور شورش برپاکردی اور قصر خلافت کا محاصرہ کرلیا تو سمایہ کرام المین کے شعد دیار حضرت عثمان بھتی کی خد مت میں حاضر بوکر برافعت کی اجازت طلب کی محر بربار حضرت عثمان بھتی نے تم دے کرانہیں واپس کر دیا اور مدافعت سے منع کر دیا۔

آہم معزت علی الرتنئی نے معزت عثان برین کی حفاظت کی خاطراپ ہردہ فرزندوں حسنین شریفین النگائی کو دار عثان براٹنی پر متعین کر دیا اور انہوں نے اس معالمہ میں ہوراکردار اداکیا۔

چٹانچہ ذیل میں اس موقعہ ہے متعلق چند ایک روایات پیش غدمت ہیں۔ مشہور محدث عبدالر ذاق نے اپنے المصنف میں عبداللہ بن رباح ہے درج ذیل واقعہ نقل کیا ہے کہ ہیں۔

ابن رہاح کئے ہیں کہ میری حسن بن علی جوجے سے ملاقات ہوئی۔ محاصرہ کے دوران وہ حضرت علمان جوجے ہے کا مرہ کے دوران وہ حضرت علمان جوجے کے پاس پنجے ۔ ہم لوگ بھی دونوں معزات کی گفتگو نئے کے لیے ان کے ساتھ داہی آگئے۔ سیدنا حسن بن علی جوجے نے معزت علمان جوجی

ے کمااے امیرالوسنی آب بو تھم مجھے قرادی بجالاؤں گا حطرت علی بوجی نے قرادی بجالاؤں گا حطرت علی بوجی نے قرادی بجالاؤں گا حطرت علی بوجی نے قرادی ایک کے اللہ تعالی اپنا تھم تقریر ہورا فرادیں۔

کے دنیاک کوئی ماہت نیں یا قربایا کے بنگ و بدال کی کوئی ماہت نیں۔

فلفیت الحسن بن علی برق داخلا علیہ مرجعت معہ - مسمع ما یحول قال اما فذا یا امیر المومین فامر نی بامر ک - قال اجلس یا ابن اخی حتی یاتی الله بامره فانه لا حاجة لی فی الدیبا او قال فی الفتال یہ الفتال کے الفتال کے

ای طرح عبداللہ بن عمر برائے کے غلام اور شاکر دیائع نے اس موقع کاواقد ذکر کیا ہے کہ:---

جس روز عنمان بن عفان شمید کردئے گئے اس روز حضرت حسن برای و عبداللہ بن عمر و نوں نے کما کہ اگر حضرت عنمان برائی جمیں تھم دیتے تو ہم قال اور جنگ کرتے لیکن انہوں نے تھم دیا کہ سب (اپنے باتھ) روک لیس (اور کوئی میری فاطر جنگ نہ کرے)

عن عبيدالله بن ماهم عن ابن عمر برخ قال اقبل هو والحسن بن على برخ يوم قتل عثمان برخ فقالالو امر دالقاتلما ولكنه قال كفوا-ك

نیز معترت امام حسن بروزی کی دفاقی کوششوں کو جناب شخ علی الجوری نے بھی اپی مشہور تصنیف کشف المجوب میں ذکر کیا ہے۔

سیدنا حسن بن علی پر ہیں گئے اندر داخل ہو کر سلام کمااور معیبت چیش آبدہ پر ان کی تعزیت کی اور کماکہ اے امیرالمومنین! جس آپ کے تھم کے بغیر مکواریے نیام نہیں ---

ن العنت لعبد الرزاق ج 11 ص ٢ موطيع مجلس طي -من كاب اخبار امغمان لا بي هيم الامغماني ج ٢ ص ١٠١١ طبح ليدن -

کرنا چاہتا۔ آپ امام و فلیفہ برحق ہیں۔ اجازت فرمائے مآکہ ہم آپ سے یہ معیبت دفع کریں۔

معترت عنان بورنی سنے فرمایا اے برادر ذادے آپ دالی تشریف لے جا کی اور اپنے مکان پر تشریف رکھیں حتیٰ کہ خداوند کریم کا تھم تفذیر ہورا ہوجائے۔ مسلمانوں کی خوں ریزی کی ہم کو ضرورت نہیں۔

چون حسن پی اندر آمدوسلام گفت و ویرابدان بلیت تعزیت کرد و گفت یا امیر المومنین من بی فرمان توشمشیر بر مسلمانان نتوانم کشید و توامام بر حقی ۰۰۰ مر افر مان ده تابلانے این قوم از تو دفع کنم - عثمان پی ویرا گفت یا ابن اخی ارجع و اجلس فی بیدک حتی یا تی الله بامره - فلاحاج تا لنافی ابراق الدماء ای برادر زاده من باز گرد و اندر خانه خود بنیش تا فرمان خداوند تعالی و اندر خانه خود بنیش تا فرمان خداوند تعالی و تقدیر وی چه باشد که مارابخون ریخدن مسلمانان حاجت نیست یا

مشہور مورخ فلیفہ ابن خیاط (المتونی ۱۳۳۰) نے اپنی سند کے ساتھ محد بن سرین اے لقل کیا ہے کہ عاملہ محد بن سرین سے لقل کیا ہے کہ عاصرہ عثانی کے موقد پر حضرت حسن بھڑے کے ساتھ حضرت حسین بن علی بھڑے اور دیگر محابہ کرام التان عین کا اور تابعین بھی مدافعت میں شریک بھے کیا ہے ہیں کہ بست

عن يحيى بن عجياتى عن محمد بن سيرين قال انطلق الحسن و الحسين و ابن عمر و ابن الزبير و مر وأن كلهم شاك في السلاح حتى دخلو االدار فقال

سل محتف المجوب از في سيد على بن منان بن على النزتوى الجويرى ثم لابورى باب السابع في وكرا منهم من المعابت - طبح سمرتد ص ٨٦ طبح لابور ص ٥٣ -

عثمان برخ اعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم اسلحتكمولزمتمبيوتكم<sup>ل</sup>ه

مطلب یہ ہے کہ محمد بن میرین کتے میں کہ حضرات حسن وحمین اللہ علی و عبدالله بن حمر برج و عبدالله بن ذبير برج و مردان به تمام حفرات بتحيار بند بوكر (دانعت کے لیے) مطرت مٹان میٹر کے مکان میں پنج صرت عثان میٹر نے ان لوگوں کو فرمایا کہ میں حمیس متم وے کر کہنا ہوں کہ آپ واپس طے جا کیں اور اسلحہ رکھ دیں اور اپنے اپنے محروں میں جا کر بیٹہ جا کمیں ایسنی را نعانہ کار روائی ترک کردیں) حانظ این کثیر نے اس داقعہ کو ذرا تنعیل ہے ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ۔۔ اوا خر ذوالعقدہ ہے لے کرجعہ کے روز ۱۸ زوالحبہ ۳۵ مد تک مسلسل محاصرہ جاری ر إ - مهاجرين وانعبار ان كے مكان ير (حفاظت و خيرخواي كے طورير) موجود تھے -ان معنرات میں عبداللہ بن عمر برہنے عبداللہ بن الربیر برہنے حسن بن علی برہنے حسین بن علی بریش مرد ان ابو ہر ہر ہے "اور ان کے خدام و غلام و فیرو نتے۔ اگر حضرت عثمان ان لوگوں کو نہ روکتے تو یا نمیوں کو منع کر کتے تھے (لیکن عثمان روا کے ان لوگوں کو حم دے کر کماکہ جس محض پر میراحق ہے وہ (باغیوں کے مقالجہ سے اسے اتھ روک لے اور اپنے کھرروانہ ہوجائے حالانک اکابر محاب کرام الله اور ان کی اولاد کا ایک جم مغیر معرت علیان بیشی کے بال موجود تھا اور معترت مثان نے اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ جس نے اپنی مکوار نیام میں کمل وہ آزاد ہے (سحان الله)

كان الحصار مستعرا من اواخر ذى العقدة الى يوم الجمعة الثامن عشر ذى الحجة (١٥٥٥) للذين عنده فى الدار من المهاجرين والانصار --- فيهم عبدالله بن عمر يري و عبدالله بن الزبير يري والحسن يري

سله (۱) أرخ طيف ابن خياط ص ١٥١ – ١٥٢ ج اول طبع مواق

<sup>(</sup>r) أرخ الاسلام لذهي من عهاج اتحت مالات كا مره طاني ٢٥ م

والحسين بري ومروان وابوفرير آ وخلق من مواليه ولوتركهم لعنعوه فقال لهم اقسم على من لى عليه حق ان يكف يده وان ينطلق الى منزله و عنده من اعيان الصحابة وابناء هم جم غفير وقال لرقيقه من اغمار سيفه فهو حريك

## حضرت حسن بناثير كالجروح بونا

مگذشتہ سطور میں محاصرہ مثانی کے دور ان حضرات حسن د حسین الآلین کے دفاقی خد مات مخترا بیش کی ممکی ہیں۔

ای سلسلہ میں سے معزات ان دفاقی کو مشتوں میں باغیوں کے ہاتھوں مجرد تر بھی موسئے تنے اس کے ہاد جو د ان معزات نے معزت مثان مراثیر کے دفاع میں کوئی رقیقہ فردگذاشت نہیں کیا۔

چنانچه مور نین لکھتے ہیں کہ بہ۔۔

وجرح عبدالله بن الزبير جراحات كثيرة و كذالك جرع حسن بن على براج و مو وان بن الحدكم عله عامره عان في معزات من وحين التغييم كاله كامره عان في معزات من وحين التغييم كاله و ما في الإورى في الإن تعنيف انماب الا شراف جلد فامم تحت ياب ميرا بل الامعار الى عان في سرا بل الامعار الى عان من في سرا بل الامعار الى عان في سرا بل الامعار الى عان في سرا بل عان في المنال المنال من بل المنال الم

### مزيد اس سلسله جن درج ذيل مقامات ملاحظه فرمائمين \_

سله (۱) ابدایه والنمایت لاین کیر (۲۵) ص ۱۸۱ سند قمس د ملا میس (۳۵ مه) طبع معر (۲) ابدایه لاین کیر می ۳۹ می ۱۳۸ میر (۴۹ مه) طبع اول معربه اول معربه

على البداية لا من كثر ع م ١٨٨ باب منته كله ( خان بري ) لمع معر-

<sup>(</sup>r) انساب الاشراف للدوري ج ٥ ص ١٨- ٦٩ طبع مديد-

ا - آرخ الخلفاء لليوطی بحواله ابن عساكر من ساانصل فی خلافته عثمان بودند ۲- عقید قرالسفادی گفتی محمد بن احمر السفادی ج ۲ من ۱۳۶۷ طبع معرفته یم طبع -جنازه و دوفن عثمان برایش میس حضرت علی و حسن المشاهدی کی شمولیت

محامرہ عثانی کی مدت کافی طوبل تھی۔ اس سلسلہ میں ان حضرات نے جو وفاعی مسائی کی میں ان کا تکیل ساتذ کرہ کیا گیا ہے

آ ٹر کار ان شریر باقیوں نے حضرت عثان ہوہی کو بڑی ہے در دی ہے شہید کر دیا اور اس کے بعد وہ لوگ آنموصوف ہوہی کے جنازہ اور دفن میں بھی معارض ہوئے۔۔ لیکن کہار صحابہ کرام الانتھائے اور کہار تابعین نے اس سلسلہ میں کو شش کرکے جنازہ و کفن دفن کا انتظام کیا۔

> اس چیز پر ڈیل میں صرف ایک حوالہ ذکر کر دینا مناسب خیال کیا ہے۔ مور نمین لکھتے ہیں کہ :----

وخرج به ناس يسير من اطه والزبير بري و الحسن بن على التركي وابوجهم ومروان بن الحكم بين العشائير هاتوابه حائطامن حيطان المديئة يقال له حش كوكب خارح البقيع فصلى عليه جبير بن مطعم وقيل حكيم بن حزام وقيل مروان و قيل صدى عليه الزبير كذا ذكره الامام احمد في المسدد أ



سله (۱) كتاب التميد والبيان في مثل الشيد عمّان ج<sub>اشي</sub> من ۱۳۲ (بحواله امام احمد ً)

<sup>(</sup>r) سند الم م احمد من ساء ج اول تحت من اخبار مثان الله طبع قديم معر

النستة وو تعته الجمل من ١٨٨ تحت و فن مثمان برين -

 <sup>(</sup>٣) تاريخ ابن جرم اطبر ي ج ٥ ص ١٣٥ تحت ذكر الخبر عن الموضع الذي د فن فيه عثان
 بريني طبع قد يم \_\_

نہ کورہ بالا روایت کا ماحصل سے کے :---

حضرت عنمان بوبنی کے محروالوں سے پکھ لوگ اور چند مزید آوی حضرت زیرین عوام م سوخت حضرت دیرین القاندین القاندین کی القاندین کا القاندین کا القاندین کا الفاندین کا الفاندین کا الفاندین کا مغرب و عشاء کے در میان محرسے جنازہ کے لیے باہر اللہ اور حش کو کب تائی جگہ جو باغوں ہیں سے ایک باغ تعااور بحت البقیم سے فارج تما اس کے باس نے آئے جمیرین مطعم بورین نے نماز جنازہ پڑھائی یا تھیم بن حزام بورین اس کے باس نے آئے جمیرین مطعم بورین نے نماز جنازہ پڑھائی یا تھیم بن حزام بورین الوم بورین نے علی اختلاف الاقوال نماز جنازہ پڑھائی (اور و الله و الله تمان کے گئے)

اور جو لوگ ہر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن فن تین روز ہے گورو کفن پڑی رہی اور حمی نے جنازہ تک نہمیں پڑھا۔

یہ روایات ہے اصل و بے سرو پاہیں بلکہ مخالفین عثمان کی طرف سے خود تراشیدہ ---

قرینہ میہ ہے کہ حوالہ جات مندرجہ باما ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں اور اصل صورت حال سے آگاہ کرتے ہیں ۔۔۔ فلہڈا انہیں قابل اعتاد سمجھا جائے گا۔ اور کالفین کی روایات کو متروک قرار دیا جائے گا۔

#### حاصل مرام

ب ہے کہ:---

معرات حسین شریغی الله عنی فی عضرت علی برای ماند کے آخری المام میں معرت علی ماند کے آخری المام میں معرت علی مراج تعاون کیا۔

جس کا اجمالاً ذکر گذشتہ سطور میں کیا گیا ہے۔ اس کی تغییدات اماری آیف دحماء استم حصہ علمانی باب پنجم میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں اور شیعہ حضرات کی معتبر کتب سے آئیدی حوالہ جات بھی وہاں ترکور ہیں۔

یماں حفرت حس بوش اور حفرت حمین بوش کے عمد خلافت عثانی کے اور ان پر نظر کرنے ہے واضح ہو آہے کہ اور ال کو مختر آایک تر تیب سے بیش کیا گیا ہے۔ ان پر نظر کرنے سے واضح ہو آہے کہ

ان دعرات نے ظیفہ ثالث برہی کے دور میں دینی اور کمی خدمات بجالانے میں بورا

ہورا حصد لیاادر اسلام کی ترتی اور فردغ میں انہوں نے مقدور بھر سعی فرائی ۔

عمد خلافت عمانی برہی میں جمال دیگر صحابہ کرام اور تابعین اسلام کی ترتی کے مطابات میں شریک ہوئے اور دیلی امور سرانجام دیے ۔

دہاں اولاد علی جہتی خصوصاً حسنین کر بمین القالات می التالیمی ہی محالمہ میں چیش جی دب اور نظرت دین کا حق اواکیا۔

اور نظرت دین کا حق اواکیا۔

اس جزیر ہم نے گذشتہ صفحات میں شواید ذکر کر دیے جی ۔



ميرت صنين تريقين

الفصل الثالث

# عهد خلافت على المرتضلي وماينية

نعمل ٹانی کے بعد فصل ٹالٹ تحریر کی جاتی ہے۔ اس میں چند وہ واتعات ورج کیے جاتے ہیں جن کا تعلق جناب ملی الرنفٹی سے ممد خلافت کے ساتھ ہے۔

اس مدیں حضرات حسن و حسین اپنے والد کوم حضرت علی الرتعنی کے پاس قیام پذیر رہنے تھے اور ان کے فرمودات کے تحت ان کے معمولات جاری رہنے تھے۔
اس دور کے تمام واقعات کو فراہم کرکے ذیر تکلم کرلینا مشکلات عادیہ میں ہے ہے اہم اپنی خلاش کی حد تک ان حضرات کے متعلقہ کچھے اجوال مرتب کرکے تحربے کے جائے ہیں۔
جاتے ہیں۔

یہ بات مسلمات میں ہے ہے کہ فلیفہ قالث معنرت مثان بن مفان کی شادت کے بعد لوگوں نے معنزت علی اور معنرت معن است کرنے کا نقاضا کیا اور معنرت موسوف نے پہلے تو اس سے انکار فرمایا لین بعد میں اسے تبول کرلیا۔ (جیسا کہ یہ مسئلہ ایخ مقام پر نہ کو د ہے)

اس وقت معرف عثان کی شاوت کی وجہ سے پریشان کن طالات سے اور لوگوں میں مخلف هم کے نظریات رونما ہو بھے تھے بعض معرات کا تقاضا تھا کہ پہلے عثان کے کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے اس کے بعد بیت خلافت کریں گے۔ آہم بیشتر لوگوں نے معرت علی الرشنی کے باتھ پر بیت کی تھی لیکن اس وقت مجی تصاص عثان کا تقاضا ماتھ تھا اور بے اطمینانی کی حالت بیہ تھی کہ بیعت کے بعد پچھے لوگ تو مدینہ منورہ سے ملک شام کی طرف چلے گئے اور بعض اکار حضرات (حضرت طور حضرت زبیر وغیرهم) مکہ محرصہ دوانہ ہو گئے۔

ان ہنگای طالات کے پیدا ہوجانے سے صفرت علی الرتنٹی نے بھی کوفہ کے علاقہ میں تشریف لے جاتا ضروری سمجھا۔ اس بنا پر کہ اس علاقہ کے لوگوں سے پیدا شدہ طالات میں تفاون اور ہم نوائی کی زیادہ امید تھی۔ یقول بعض مور ضین کے مدید طیبہ پر السات میں تعاون اور ہم نوائی کی زیادہ امید تھی۔ یقول بعض مور ضین کے مدید طیبہ پر السن وقت السن کو اپنی طرف سے والی اور حاکم قرار دیا اس وقت صفرت علی الرتھنی کے سامنے یہ مسئلہ تھاکہ جن لوگوں نے ہماری ہیست نمیں کی اور اطاعت طیفہ پر آ مادہ نمیں ہوئے ان لوگوں سے قال کرنالازم ہے۔

#### حضرت حسن تكامشوره

ان حالات میں جناب حسن بن علی الرتفنی اپنے دالد کر ای کی خد مت میں حاضر ہوئے اور عرض کیاکہ جناب فی الحال بیعت میں شامل نہ ہونے والوں ہے قبال کو ملتوی فرما دیجئے کیو نکہ اس میں مسلمانوں کی فو زیزی کا سخت تنظرہ ہے اور اہل اسلام کے در میان شدید اختلاف رو نما ہونے کا اندیشہ ہے تو حضرت علی الرائنی نے اپنی صوابدید کے مطابق جناب حسن کی اس تجویز کو قبول نہیں قرایا بلکہ بیٹ میں شامل نہ ہوئے والوں کے ظاف قبال کا پختہ ارادہ کرلیا۔ اور ایک جیش کو تر سب دیا اور اس کا جھنڈا این فرزند محد بن الحدیث کے سرد کیا۔

#### الداييش بكرو

واستخلف عليها قدم بن عباس و هو عازم ان يقاتل بمن اطاعه من عصاه و خرج عن امره ولم يبايمه مع الناس - وجاء اليه ابنه الحسن بن على فقال يا ابحى دع هذا فان فيه سفك دماء المسلمين ورقوع الاختلاف بينهم - فلم يقبل منه ذالك بل صمعم على القحال ورتب الجيش فدفع لواء الى

#### محمدين الحنيفة --- الخ

تنجيهم

" دینہ طیبہ " پر تشم بن عماس کو والی بنانایہ ایک روایت کے مطابق ہے لین بعض ویکر روایات کے مطابق ہے لین بعض ویکر روایات کے اختبار ہے اس طرح منقول ہے کہ حضرت علی شف اس موقد پر تمام بمن عماس کو مکہ مرمہ پر والی اور حاکم مقرر فرمایا۔ یہ اس مقام علی مسئلہ بدا علی مزید اقوال مجمی بائے جاتے ہیں۔

#### عبدالله بن سلام كامشوره

اس موقد پر مور نیمن نے ایک مشہور سحائی عبداللہ بن ملام کامشورہ ذکر کیا ہے۔
عبداللہ بن ملام نے معرت علی الرئنٹی کی فد مت جی ذکر کیا کہ دید منورہ ہے آپ باہر تشریف نہ لے جا کیں۔ آپ فلیفہ المسلمین جیں اگر آپ تشریف لے مجے آ بعض لوگ بعدہ الل اسلام کا کوئی فلیفہ یمال دید منورہ جی عود نہیں کر سکے گا۔ بعض لوگ عبداللہ بن ملام کے حق جی اس پر بدکوئی کرنے گئے لیکن معرت علی نے انہیں ایا عبداللہ بن ملام کے حق جی اس پر بدکوئی کرنے گئے لیکن معرت علی نے انہیں ایا کرنے ہے داورا، کرنے ہے داورا، خرای کہ بیہ تو بمترین محاب جی سے جی سے میں۔ مطلب بی ہے کہ از را، خرفوای انہوں نے یہ کلام کیا ہے۔

فوالله لئن خرجت منها (مدينه طيبه) لايعود اليها سلطان المسلمين ابدا - فسبه بعض الناس فقال على " دعوه فنعم الرجل من اصحاب النبى وي "ك

## سیدناحس بی شرکی رائے

جناب عبدالله بن سلام ك ساته مفتكو ك بعد جناب على الرتفني في بعروى

سلع البداية لاين كير ع ع ص ٢٢٩ تحت سنة ست و ثلاثين من الحرة (طبع اول معر)

ملے البدایہ لائن کثیر ص ۷ -۳۲۳ (۳۶ ه) طبح اول معر ـ

ع البدايه لا بن كثيرٌ ج ع ص ٢٢٣ تحت احوال ابتدا ظلانت مرتضوي (١٣٠٥)

ملرف اینے ساتھیوں سمیت سفرا فتیار فرمایا۔

اس دوران اہل آمریخ ذکر کرتے ہیں کہ جناب حسن بن علی الرائشی "اپے والد گرای کی غدمت میں حاضر ہوئے اور معالمہ بڑا ہیں اپنی رائے چیش کی۔

عرض کیا کہ میں نے قبل ازیں بھی آپ کو اس چیزے منع کیا تھا ایسانہ ہو کہ کہیں آپ کو (فد انخواستہ) کوئی گزند پنچے اس حال میں کہ لوگ آپ کی تمایت میں نہ ہوں تو حضرت علی المرتفنی نے فرمایا کہ تم کزور رائے چیش کرتے ہو۔

جناب علی المرتنئی" نے ان کے مشورہ سے اعراض فرماتے ہوئے سفر ہدا کو ملتوی
نیس فرمایا۔ چنانچہ سیہ سفر کو فد کی طرف جاری رہا۔ حتی کہ مقام ذی تنار جی تشریف
مائے پھراس کے بعد وہاں سے حضرت علی المرتفئی" نے اپنے فرزند سید تا حسن" اور عمار
بن یا سم" کو کو ف کی طرف روانہ کیا تاکہ لوگوں کو اپنا مقصد سفر بیان کریں اور انہیں اپنا ہم
نوابیا کی۔

کوفہ میں حضرت ابوموی الاشعری اس ونت والی تھے لیکن وہ مسلمانوں کے اس باہمی قال کے خلاف تھے اور وہ لوگوں کو اس اہلاء میں پڑنے ہے روکتے تھے۔

جب حضرت حسن اور ممارین یا سم کوفہ پہنچ تو انہوں نے اپنے مقاصد سفرے لوگول کو آگاہ کیا اور ٹوگوں کو حضرت علی کی حمایت کرنے کی دعوت دی اور ہمایا کہ امیرالمومنین حضرت علی کامقصد لوگوں کے در میان اصلاح ہے۔

ثمقام عمار والحسن بر على فى الماس على المعنبر الى المعنبر الى النفير الى المعنبر المعابرالمومنين ورا فانه المعابريد الاصلاح بين الناس أه

حضرت حسن و ممار کے دموت دینے پر بہت بوگ حضرت علی کی تمایت میں کوف سے تیار ہو کر ان کے ساتھ ہو گئے اور ذی قار کے مقام پر پہنچ کر سابقہ افواج کے ساتھ شامل ہوئے۔





اب اس مقام میں حضرت حسن کا ایک و گیر کلام جو اس موقعہ میں حضرت علی الرتفنی کے ساتھ ہوا تھا اے بعض مور نعین نے نقل کیا ہے نا ظرین کے فائدہ کے لیے اے مختمراً پیش کیا جاتا ہے۔

اس کلام میں معترت حسن کی معاملات میں بعیرت اور معاملہ کنمی واضح ہوتی ہے اور ان کی غایت ور جہ کی عاقبت اندلیثی کا ثبوت ملیا ہے ۔

جس وقت معفرت حسن "اور معفرت عمار" کوف سے لوگوں کو مطرت علی کی جمایت میں آمادہ کرکے مقام ذی قاربہنچ اور معفرت علی المرتضٰی ہے ان کی ملاقات ہو کی تو اس موقعہ پر معفرت مسن " نے معفرت علی المرتفنی" ہے تفتیکو کی جے مور نعین نے اپنے اپنے امفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس باہمی محفتگو کا احصل ذیل میں تحریر کیا جا آ ہے۔

حضرت حسن فی جناب علی الرتنٹی کی قد مت میں عرض کی کہ جس وقت حضرت میں عرض کی کہ جس وقت حضرت عثمان کا ہائیوں نے محاصرہ کرلیا تھا اور وہ اپنے مقام میں محصور ہو گئے تھے تو میں نے ہیں وقت جناب کو عدید منورہ سے ہاہر تشریف لے جانے کا مشورہ دیا تھا ٹاکہ اگر (خد انخواستہ) حضرت عثمان کو باقی شہید کر دیں تو اس وقت آپ مدینہ منورہ سے غائب اور فیرموجود ہوں۔ لیکن آپ نے میری اس دائے کو قبول نہیں فرمایا۔

بعدہ جب حضرت منان شہید کر دیئے گئے اور لوگوں نے آپ کی طرف بیعت خوانت کے لیے رجوع کیا تو اس وقت میں نے جناب کی خد مت میں عرض کیا تھا کہ جب تک کہ تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ کی اطاعت پر رضامند نہ ہوجا تمیں اس وقت تک بیعت خلافت کو ملتوی کردس۔

اور اس کے بعد جب حضرت کلے " معرت زیر" اور ام المومنین معزت مانشہ مدیقہ " نے اپنے ماتھیوں کے امراہ بعرہ کی طرف خروج کیا تھا تو جس نے عرض کی تھی کہ آپ مدیشہ منورہ واپس لوٹ جا کمی اور وہیں قیام پذیر رہیں (یماں تک کہ بیہ اضطرائی کیفیت ختم ہوجائے) لیکن آپ نے میری رائے کو قبول نمیں فرایا۔
اضطرائی کیفیت خسن ہوجائے) لیکن آپ نے میری رائے کو قبول نمیں فرایا۔
معرت حسن کی اس کلام کے جو اب جمی جناب علی الرتشی نے فرایا کہ:۔۔۔
معرت حیان " پر تھامرہ کے دوران میرا مدینہ منورہ سے خروج میں نمیں تھا کہ نکہ لوگ اس وقت حضرت عنان " کی طرح میرا بھی مجامرہ کے ہوئے تھے اور نقل و

سيرت منين تريغي \_\_\_\_\_\_ 97 \_\_\_\_\_

د کت په شدید پابندی خی-

بیعت کے معاملہ میں تمام آفاق کے لوگوں کا اطاعت پر شغق ہونے کا انتظار کریا
صفروری نہیں تما کیو تکہ بیعت فلافت کے انعقاد کا حق حرین شریفین میں موجود صاحبرین
و انعماد کو حاصل ہے یہ لوگ جس فخص کی بیعت پر رضامتہ ہوجا کی اور اس کی
اطاعت قبول کرلیس تو باتی ممالک اسلامیہ کے لوگوں پر اس فلیفہ کی رضامتہ کی اور
اما عت واجب ہوجاتی ہے۔ اور اس کے بعد تہماری یہ دائے کہ میں اس وقت مدینہ
مؤرد واپس چلا جاؤں اور خانہ نشین ہوجاؤں ایا کرنا است مسلمہ کے ساتھ بدعمدی
ہوتی اور است مسلمہ میں مزیر التراق داختار بیدا ہونے کا باعث ہوتا۔

پر معزت علی الرتنئی نے معزت حسن کے فرایک آپ ان معالمات کو نظرانداز علی اس معالمات کو نظرانداز علی ان امور کو آپ کی نسبت بهتر مجمتا ہوں اور ذیادہ والقف ہوں ۔ اللہ مضمون بدا" البدایه والسنهایه مابن کیر جلد مابع می ۲۳۳-۲۳۳ تحت ۲۳۴ه ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

#### جنگ جمل کے متعلقا<u>ت</u>

جنگ جمل کے عالات بقد ر ضرورت ہم اپنی آیف" میرت سید ناعلی الرتفنی") کے دور چہارم (حمد علوی) میں ان مباحث کے تحت ذکر کر بچکے ہیں یمال صرف معزات حسنین شریفین" کی متعلقہ چزیں ہیں نظر ہیں -

جنگ جمل ٣٦ ه جمارى الاخرى في واقع بوئى اوريه واقد مالات و واقعات كے لائل جمل ٣٦ ه جمارى الاخرى في واقع بوئى اوريه واقد مالات و واقعات كے لائل جمت شديد تھا۔ اس جن بہت ہے لوگ مقول ہوئے ۔ اس جنگ جن جناب حين كايہ منصب تماكہ وواس جيش كے ميمرہ كے امراء ميں ہے تھے اور ان كى تحرانى اور جرایات كے تحت جنكى امور مرانجام دیتے گئے و كان الحسسيان من امراء المسسيان من امراء المسسيان من المدراء المسسيان قيدوم المجمل علی المدراء المسليان المدراء المسليان المسليان قيدوم المجمل علی المدراء المسليان قيدوم المجمل علی المدراء المسليان قيدوم المجمل علی المدراء المسليان المدراء المدراء المدراء المسليان قيدوم المدراء المدراء

سله الاخبار اللوال لا بي منيفه احد بن داؤد الدنيوري (المتونى ٢٨٢هـ) من ١٣٥٥-١٣٦ عبي معر (تحت د تعته الحمل)

عله تذيب ابن مماكر من ٢٠٥٥ تحت تذكره حين وبلد رايع

ای وقت حفرت علی المرتفتی پر سخت پریشانی اور اضطراب کی طالت طاری تھی اور اسطراب کی طالت طاری تھی اور این قرزید حفرت حسن ہے فرماتے تھے کہ اے بیٹے اکاش کہ تیرے باب کا آج ے بین سال قبل انتقال ہو چکا ہو آ۔ تو حضرت حسن نے جوایا عرض کیا کہ میں آپ کو اس معاملہ ہے منع کر آتھا اس پر حضرت علی فرماتے تھے کہ جھے معلوم نہیں تھاکہ (قال کا یہ معاملہ اپنی شدت کے ساتھ یمال تک پنچ گا۔ ا

#### مردان کے حق میں امان کی سفارش

اس موقعہ پر ایک سے چیز ہی پیش آئی کہ جنگ جمل جب ختم ہوئی تو حضرت علی
المرتضی فی اللان کروایا کہ جس فیفس نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا اس کو اہان
ہے جس فیفس نے جنسیار ڈال دیتے اس کو بھی اہان ہے۔ مردان کہتے ہیں کہ میں فلاں
فیفس کے گھر میں داخل تھا میں نے حضرات حسنین شریفین عبداللہ بن مہاس عبیداللہ
بن عباس مجداللہ بن جعفر کو حصرت علی کی قد مت میں رواز کیا کہ آپ لوگ حضرت
علی کی فد مت میں میرے اس وامان کے متعلق کام کریں اور انہوں نے اس سلسلہ
میں گفتگو کی تو جناب علی المرتفی فی قرایا کہ اے بھی اہان عاصل ہے۔

من اغلق عليه باب داره فهو أمن ومن طرح السلاح أمن قال مروان وقد كنت دخلت دار فلان ثم السلك الى حسنين ابنى على " و عبدالله بن عباس وعبيدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر"كلموه قال فوأمن الح

### اور شیعہ مور نیمن نے بھی یہ واقعہ ورج ذیل مقامات میں تحریر کیا ہے۔ سے

سله البداية نابن كثيرٌ ص ٢٣٠ج ٤ تحت و تعنه الجل ٣٦ مد طبع اول معر-

سنة السن لعيد بن منعور ص ٣٦٦ باب جامع الثمادة ردايت ٢٩٣ طبع تجلس على

عله (۱) نج البلاغة من ۱۲۳ في خطبة له عليه السلام علم فيما الناس العلوة على النبي طبع معر (۲) مردج الذهب علم عودي من ۲۸ مع و فائي تحت و ضعة الجمل كلام بين ابن عباس وعائشة

اور سے مضمون قبل ازیں ہم اپنی آلیف سئلہ اقربانوازی میں عوان "مردان بن الحكم كے متعلقات" كے ليے وہال، رجوع فرائي - تنعيلات كے ليے وہال، رجوع فرائي -

# ام المومنین حضرت عائشه صدیقه یکی تجازی طرف روانگی کا اجتمام

جنگ جمل کا جب انتقام ہوا تو اس کے بعد ام الموسنین معزت عائشہ مدیقہ " نے جازی طرف سنر کا تصد قرمایا۔

اس وقت معترت علی المرتفنی انہیں رفصت کرنے کے لیے خود تشریف لائے اور کی ممل تک (ان کی مشابعت کی) اور پھرا پنے فرزندوں کو ان کی ہمرای میں روانہ کیا۔ یہ سفر ہفتہ کے روز کم رجب المرجب ۳۱ ہے کو پیش آیا تھا۔

حضرات حسنین " نے اپنے والد گرامی کے تکم کے تحت ام الموسنین حضرت عائشہ مدیقہ "کو بدی تو قیرو احرام کے ماتھ رفصت کیا اور کی کمل تک پاپیادہ ساتھ ساتھ طلتے رہے۔

وانهالزوجة نبيكم ﴿ فَي الدنيا والآخرة و سارعلى معها هودعا ومشيعا اميالا وسرح بنيه معها بقية ذالك اليوم وكان يوم السبت مستهل رجبسنة ست وثلاثين (۶۲۱)

مخضریہ ہے کہ گذشتہ اور اق میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن میں جناب ایام حسن کا براور است تعلق ہے۔

البداية البداية لاين كثير ص ٢٣٥ ج ٤ تحت واتعات بعد از جمل (١٣٠٥)

<sup>(</sup>۲) الآرئ لاين تام اللبري ص ۲۲۵ ج ۵ تحت واتعات (۳۱ه) -

 <sup>(</sup>٣) الفتنة و و قعة الحل م ١٨٢ تحت تمير على عائشة بريد.

<sup>(</sup>m) المعودي ص ٢٤٤ع ع تحت موقد الحل-

<sup>(</sup>a) سیرت سید ناملی الرتشلی از مئولف کتاب برا ص ۲۶۹ تحت عنوان بعمرا سے رواعلی

متعمد میہ ہے کہ جمل کے تمام مراحل میں جناب حسن اپنے والد گرای کے ماتھ تے اور اپنی خداداد فعم و فراست کی بنا پر موقعہ بموقعہ اپنی رائے کا برطا اظمار فرماتے تھے۔

## قنّال مفین پر مرتضوی ٔ اظهار تاسف

جنگ منین میں قال کے بت سے مواقع بیش آئے اور بے مدامطراب کی مالت پدا ہوئی۔

اس و تت معزت علی الرتنئی " سخت پریثانی میں تھے اور قال کے معالمہ میں نمایت محزدن اور مغموم تھے۔

اس وقت ایک موقعہ پر آنجناب فیے اپنے فرزیر حسن کے ساتھ کلام فرمایا اور کئے گئے ۔۔۔۔

یالیت اسی اسم تبلدنسی ولیت انبی ست قبل الیو م این مین این مغین کے موقد پر جناب الام حس فی حضرت علی ہے ساکہ آپ قرائے تھے۔ کاش کہ بھے میری ال نے نہ جنابو آاور کاش کہ میں آج دن سے آبل فوت ہو گیا ہو آ حاصل یہ ہے کہ اضطرابی کیفیت طاری ہو جانے پر اس نوع کا کلام حضرت علی ہے صادر ہوااور جناب کے فرزندوں نے اسے نقل کیا۔ ان چیزوں کو الوق الافتیار شار کیا جاتے۔ جاتے اور پھراس پر تبعرے نمیں کے جاتے۔

# حفرت حسن کی خطیمانہ صلاحیت

کیار علاء فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتشنی "اپنے فرزند جناب حسن" کا بہت اکر ام و احترام فرماتے تنے اور ان کی عظمت و تو قیر کو طحوظ رکھتے تنے

له (۱) الرق الكيراللواري ص ٣٨٣ ج ٣ تم طاني - طبع وكن

<sup>(</sup>r) كتاب السنة لامام احر" ص ١٩٦ - طبع اول مكه كرم -

 <sup>(</sup>۳) کتاب میرت میدنانلی المرتنی النظافی از مولف کتاب بدا می ۲۳۶ تحت مؤال
 "الخدار تاسف"

چنانچہ ایک روز معرت علی المرتقلی" نے جناب حسن" کو ارشاد فرمایا کہ آپ فطبہ دیں ہم منتا چاہتے ہیں-

ریں اور است میں است میں ہے۔ یہ است کی موجودگی میں نطبہ دینے ہے جمعے دیا آتی ہے ہو دھڑے ہے ہی میا آتی ہے ہوا آتی ہے ہواں ہوئے جمال میں معزم میں مقام سے الگ ہو کر الی جگہ تشریف فرما ہوئے جمال انہیں معزمت حسن منیں دکھ کئے تھے۔

م بیں ہوں ہے ہوں ہے او کوں میں خطبہ ویا حضرت علی المرتفنی ہے ستاوہ بہت نصبح ویلیغ خطبہ تھا۔۔۔الح

این کثیر کلیتے ہیں کہ :---

وكان على "يكر مالحسن اكراما زانداويعظمه
و يبجله و قد قال له يبرما يا بنى الاتخطب حتى
اسممك؟ فقال انى استحى ان اخطب و اسا اراك،
فذهب على " مجلس حيث لا يراه الحسن " ثم قام
الحسن " في الباس خطيب و على " يسمع - فادى
خطبته بليعة فصيحة علما انصر ما جمل على "يقول
ذرينة بمصها من بعض والله سميع عليم "

نہ کورہ باط روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت حس ماحب بلاغت و فصاحت تھے اور ان میں اس کی کمال میلاحیت تھی اور حسب موقعہ خطاب فرمایا کرتے تھے۔

# حفزت حسن كانقراء من ال تقسيم كرنا

ایک بار کوفدیں حضرت علی الرتفای نے خطبہ دیا اور اس میں دیگر امور ذکر کرنے کے علاوہ یہ بات ذکر کی کہ:---

تمهارے بھائی حس ٹے مال جمع کیا ہے اور وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ مال تمهارے در میان تعتبیم کریں لوگ یہ سکتھے ہوئے مجتمع ہوئے کہ یہ اعلان عام ہے تو مصرت حس \* ان میں کمڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے تم میں ہے فقراء کے

على البدائية المهامة لابن كثيرٌ ج ٨ ص ٣٤ تحت سنة ٢٩ م

لیے مال جمع کیا ہے تو مال حاصل کرنے کے لیے تقریباً نسف آدی کھڑے ہوئے اور اس مال کے وصول کرنے والوں میں پہلا مخص اشعث بن قیس تھا۔

عن على أنه خطب ثم قال ان ابن اخيكم الحسن بن على أقد جمع مالا و الويريد ان يقسمه بينكم فحضر الناس فقام الحسن أفقال ادما جمعته لفقر انكم فقام نصف الناس هكان اول من اخذمه الاشعن بن قيس ا

اس واقعہ ہے واضح ہو تا ہے کہ معنرت حسن" جو دو سخاکی صفت کے مائھ متعنی ہے اور ان کی معاثی سفت کے مائھ متعنی ہے اور غراء و مساکین کے مائھ شفقت کا معالمہ فرمایا کرتے تھے اور ان کی معاثی صفروریات کا کال احساس رکھتے تھے اور عاجت مندول کی عاجت روائی ان کاشیوہ تھا۔

#### عيادت كالجروثواب

محدثین نے ایک واقعہ معرت حسن کی بیاری کے متعلق اس طرح ذکر کیا ہے کہ بیسہ

ا یک دفعہ جناب حسن یار ہو مجئے تو اس دفت ان کی عمادت (بجار پری) کے لیے مشہور محانی جناب ابومو کی الاشعری تشریف لائے اور مزاج پری کی ۔

اس وقت جناب على الرتفني مجلس مين موجود تنے تو انموں نے حضرت ابوموى الله معرى كو خطاب كرتے ہوئ فرما ياكہ آپ ملاقات كے ليے تشريف لائے ميں ياحسن كى ميادت كے ليے تشريف لائے ميں ياحسن كى ميادت كے ليے تو ابوموى الاشعرى" نے جواب ديا كہ ميں ان كى بيار برى اور ميادت كے ليے آيا ہوں۔

تو اس کے بعد حضرت علی الرتھنی " نے عمادت کی فضیلت میں فرمان نیوت ذکر کیا اور فرمایا کہ :---

جناب نی اقدی منتج یا نے (عمادت کے مئلہ میں) ارتباد فرمایا کہ جو مخص ممی

ه (۱) المعتب لاين الي شبيبة من ١٣ ج ١١ تحت كتاب الا مراء .. طبح كرا بي

<sup>(</sup>۲) تمذیب این مساکر لایل بدر ان می ۱۲۴ ج ۴ تحت ترجمه حس بین علی ا

مریض کی مبیح کے وقت عمیادت کر آ ہے تو ہے شار فرشتے اس کے حق میں شام تک منفرت طلب کرتے رہے ہیں اور اس کو حصول جنت کامژوہ وسیتے ہیں

عن عبدالله بن نافع قال عاد ابوموسی
الاشعری الحسن بن علی فقال له علی اعاندا جنت
امزانرافقال ابوموسی بل جنت عاندا - فقال علی اسمعت رسول الله شرح یقول من عاد مریضا بکرا شیعه سبعون الف ملک کلهم یستففر له حدی یمسی و کان له خریف فی الجنة و ان عاد مساء شیعه سبعون الف ملک کلهم پستففر له حدی یصبح و کان له خریف فی الجنة و ان عاد مساء سبعون الف ملک کلهم پستففر له حدی

## زمرو تقویٰ کی تلقین

كمار علاء لكيت بيل كه الم

ایک بار معزت علی المرتفئی فی این فرزند معزت حسن کو زک ونیا کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا تسارا بدن تو اس دنیا بیں ہو تکر تسارا دل آفرت میں لگا ہوا ہونا چاہیے۔

سمعت أبان بن الطفيل بقول سمعت علياً يقول للمسن\* كن في الدنيا ببدنك وفي الأخر ة بقلبك-<sup>4</sup>

اس نفیحت کے الفاظ الم مختر میں مگر اس کے معنی بڑی تنسیل کے حال ہیں۔ لینی آخرے کی زندگی کو دنیادی حیات پر ترجے دینے کی بیہ تعلیم ہے اور خاصان فدا وگ اس طرح نفیحت فرمایا کرتے ہیں کہ مومن کے قلب پر فکر آ فرت غالب ہونا

مند لا ام امر" من ۱۲۱ ن اول تحت مندات علوي" (مد خت كر النمال) طبع معر-منه مند لا اولياء لا لي هيم الا صلماني ص ٢٠ ٣ ج ٢- تحت تدكره الحن بن عل"

# التخلاف کے لیے ہدایت

حعرت امرالوشين على الرتضى " پر آخرى ايام مين قاتان ممله بوا تما اور وو شديد فتم كا تماس مين آنجاب كے جان بر بونے كى اميد نه رى تو بعض حفرات (بندب بن عبدالله ") نے آپ كى فد مت مين عرضداشت كى كه اساميرالمو منين ااكر آپ اختال بوجائ تو بم آپ كے فرزند جتاب حسن " كے ماقد بعت فلافت كرلين ؟ تو آنجاب نے ارشاد فرايا كه مين نه تم كو اس بات كا تحم كر آبوں اور نه بى اس بات كو جمن طرح بهتر سمجمواس پر عمل كرو - بات سے منح كر آبوں تم فوداس بات كو جمن طرح بهتر سمجمواس پر عمل كرو - بات سے منح كر آبوں تم فوداس بات كو جمن طرح بهتر سمجمواس پر عمل كرو - بات سامير العموم مندين أن عدت نبيا يع الحسين فيقال لا المر كم و لااسها كم استم البحسر ال

#### وصايا

جناب على الرتضى "ك بب آخرى او قات قريب بو كے تو آ نجناب الله ين ك جناب الله تاب كا جناب الله تاب كا جناب الله تاب كى جناب حسن و حسين "كو خصوصى و مسايا فرمائ ان يم سه مندر جه ذيل و ميت نقل كى جات ہے ....

وقداوهم ولديه الحسن والحسيس بحقوى الله والصلوة والركوة وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عص الجافل و الحققة في الدين والحثبت في الامر والحماد للقران وحسن الجوار والامر بالعمروف والنهى عن المنكر واجحنات الفواحش ووصافعا باخيهما محمد بن الحنفية ووصاة بما وصافعا به وان يعظمها ولايقظم امراد ونهما وكحب ذالك كله في كحاب وصيحة وارصاه الم

مله البداية نابن كيرض ٢٢٧ خ ع تحت صفة معتمل على " مله البداية نابن كيرٌ ص ٢٢٤ خ ع ت صفة معتمل على " اس کامفہوم ہے ہے کہ اپنے دونوں فرزندوں دھزات حسن و حسین کو دھزت علی الرتفاق نے آکیدی و صبت فرائی اللہ سے خوف کرنا نماز قائم کرنا زکو ۃ اداکرنا غیض و خفب کو برداشت کرنا۔ رشتہ داروں کے ماتھ بہتر سلوک کرنا ناواتف اور جابل کے مقابلہ میں حوصلہ مندی سے کام لینا۔ دیل سمائل میں سمجھ پیدا کرنا ہر سفاللہ میں ہابت قدمی افتیار کرنا اور قرآن مجید کو محفوظ رکھنا ہمائے کے ماتھ بہتر سلوک کرنا۔ اچھائی کا محم کرنا ور قرآن مجید کو محفوظ رکھنا ہمائے کے ماتھ بہتر سلوک کرنا۔ اچھائی کا محم کرنا ور برائی سے منع کرنا ہے حیاتی کے کامواں سے اجتماب کرنا۔

جتاب علی المرتفعی نے حسنین شریفین کو اپنے بھائی محمد بن حفید کے حق میں بمتر سلوک کی وصیت فرمائی اور محمد بن حنفیہ کو تھم دیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بہتر سلوک کرے اور ان کی تعظیم قائم رکھے اور ان دونوں کے بغیر ممی معاملہ میں فیصلہ نہ محمدیے ---الخے۔

غسل كفن ' جناز ه د فن

حضرے علی المرتشق پر عبد الرحمان بن ملیم مرادی خارجی نے مترہ برضان شراعی ہے ہے۔ کوچھائی پیزمیش رائے بعاآپ کی شادت واقع ہو گئی۔

آس کے بعد آنجناب کے فرزندوں جناب حسن و حسین ادر جناب کے براور زادہ عبداللہ بن جعفر طیار و غیرهم نے آپ کو طسل دیا کفن پوشی کی۔ آنجناب کا کفن تمن کپڑوں پر مشتمل تھاجس میں قیص نہیں تھا۔

و غسله الحسن و الحسين و عبدالله بن جعفر و كف فى ثلاثة اشواب ليس فيها قعيض - ك اس كيور آنجاب پر نمازه جنازه كي تياري بولي اور آنجاب پر آپ كي برك ماجزاد ك حضرت صور في نماز جنازه پر عائي اور چمار تجيروں كے مائير نماز جنازه اوا

ان الحسن بين على بين ابني طالب صيلي على على



سلع (۱) طبقات لا بن سعد من ۴۵ج ۳ متم ادل تحت على بن الي طالب -(۲) سيرت سيد تا على المرتشكي الرمتوان متراس ۶۲۵ تحت عموان همل و كفن الح

بن ابس طالب فكبر عليه اربع تكبير ات -- النها محمد حضرت على الرتفى في جنازه ير حفرت حن في كمل على الرتفى في جنازه ير حفرت حن في كمل على الرتفى في جنازه كر معان من المراب محمد المراب كم موافق ب- جنازه كوچار محمد المراب كم موافق ب- اور منت طريقة كرموافق ب- اور منت طريقة كرموافق ب- اور منت طريقة كرموافق ب

- ا۔ میل ازیں کتاب رحماء بینم حصہ اول صدیق میں ۱۸۴سے لے کر ۱۹۰ کے۔ تحت فالم کے جنازہ کا سکلے۔
- ۳ سیرت علوی" میں میں ۵۰۳ ۵۰۵ اور ۵۲۹ ۵۲۵ میں ملاحقہ قرما کتے ہیں۔
   (آبایف از مولف کتاب ہزا)
   این کشر کلمیتے ہیں کہ ۔۔۔۔

و دفن كما ذكرنا بدار الامارة على الصحيح من اقوال الناس لين مفرت على كودارالاارة (كوف) من دفن كيا كياب قول دير اقوال سے زيادہ مح ہے۔

# حضرت حسن کی جانب سے ایک زعم کاجواب

حفرت علی الرتننی کی شادت واقع ہوجانے کے بعد شیعان علی میں سے بعض اوگوں کی طرف سے اس وتت یہ نظریہ تجویز کیا گیا کہ :...

جناب علی المرتضیٰ قیامت ہے قبل پھراس عالم دنیا میں واپس تشریف لا تمیں ہے۔ محویا کہ وہ اعاری آئموں سے غائب ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔

سله (۱) طبقات لایل سعد ص ۲۵ ج ۳ فتم اول تحت ذکر عبد الرحمان بن ملجم الرادی و بیعة علی الج طبح لیدن-

<sup>(</sup>۲) سیرت سیدناعلی الرتشنی از مولف کتاب بداعی ۵۲۵ ۵۲۱ تحت عنوان قسل و کنی ۱۰۰۰ الح

 <sup>(</sup>۳) میرت میدنا علی الرتعنی از متولف کتاب بدا می ۵۰۳ مه ۵۰ تحت عنوان جنازه
 شی جار تحبیری -

السندرك للمائم ص ١٣١٦ ج ٣ تحت عقل اميرالمو منين" -

<sup>(</sup>٥) أنما كل الموابر لا بام احمد من ٥٥٨ ج ٢ روايت ١٩٣١ طبح بيروت إ

یہ نظریہ بالکل غلط اور کتاب و سنت کے شرعی قواعد کے برخلاف تھا اس زعم کی تردید کے لیے یمال آمام حسن" کا فیصلہ درج کیا جاتا ہے جو انہوں نے اس وقت صادر فرمایا تھا۔

ینانچہ ایک شخص عمرو بن الاصم ذکر کرتا ہے کہ میں ایک بار جناب حسن ملی ف خدمت میں حاضر ہوا آنجناب بروزی اس وقت عمرو بن الحریث کے مکان پر فرد کش بنے ۔ میں نے امام موصوف کی خدمت میں عرض کیا کہ: ...

جناب ا بعض لوگ یہ کمان کے ہوئے ہیں کہ جناب علی المرتبنی " قیامت ہے تمل اس و نیا میں واپس تشریف لا نمی کے تو جناب امام حسن " نے تجسم فرماتے ہوئے کما کہ سجان اللہ ااگر ہم اس بات کا بقین رکھتے تو صغرت علی المرتبنی "کی بیوگان کا نکاح دو سمری مگر نہ کردیتے اور آنجناب "کی میراث کو باہم تقشیم نہ کرتے۔

عن عمر وبن الاصم قال دخلت على الحسر بن على" و هو في دار عمر وبن حريث مقلت له ان ناسا يز عمون ان عليا يرجع قبل يوم القيامة مضحك و قال سبحان الله لو علمنا دالك ماز وجما مسائه ولا ساهمنا مير الله أيال

#### تنبيهم

#### میعہ صاحبان اس عقید و کو مقید و رجعت ہے تعبیر کرتے ہیں گئی لوگ اس نظریہ

- سه (۱) طبقات لابن سعد ص ٢٦ج ٣ التسم الاول تحت تذكره على بمن الي طالب \* طبع ليدن-
  - (٢) سندلامام امر" ص ١٣٨ ج اول تحت مندات على" مد نتخب كزالعمال -
  - (٣) المتدرك الماكم ص ١٣٥ ج ٣ تحت كتاب معرفة العمات علي اول وكن -
    - (٣) سراملام النباء للذي من ١٥٥ ج س تحت الحن بي على
    - (۵) البدايه لا بن كير من اعج ٨ تحت سنة ٢٩ هم طبع اول معر
  - (٦) قصاكل العماية لا يام احمر من ٦٦٣ ١٥٤ ج ٢ دواجت ١٢٨٨ ١٣٣١ طبع جروت

پر قائم چلے آئے ہیں طالا تک اس کی تزدید اس دور میں نود آئمہ کرام کی طرف سے کر یدی مخی تھی۔۔

#### بيعت غلافت

سیدناعلی الرآمنی ؓ کے جنازہ اور دفن کے بعد جس منتلہ پر جلدی کے ماہتے عمل کیا ممیادہ معفرت حسن ؓ کی بیبت تھی۔

سید نا حسن نے وار الامار قاکو فدیش لوگوں کو اپنی بیعت کی وعوت وی نؤلوگوں نے آنجناب کی وعوت کو قبول کرتے ہوئے بیعت فلانت کرلی ۔

ثم الصرف الحسن بن على من دفته هدعا الناسالى،يعت،فيايعوهك

اور بیعت غلافت کے چندہ ماہ بعد تک حالات حسب معمول پر سکون رہے۔

## حفرت حسن كاايك انهم بيان

گذشتہ اور اتی بین عمد علوی کے چند ایک وہ حالات ذکر کے بیں جن میں جناب امام حسن کا کئی وجہ ہے تعلق پایا جاتا ہے اور آنمو صوف کے کردار و انداق اور لی خد مات کاذکر بھی ساتھ قلیل مقدار میں کردیا گیا ہے اور مزید تنعیدات آئندہ سطور میں ان کے اپنے عمد میں چیش کی جاری ہیں۔

عدد مرتفنوی کے آخر میں ہم ایک شادت پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں حضرت حسن کی طرف سے اس چزکو واضح کیا گیا ہے کہ جناب علی المرتفیٰ جب ہے کوف میں تشریف لائے تو انہوں نے اپ عمد خلافت میں کسی معاملہ میں بھی حضرت عمر کی تخاطت میں کسی معاملہ میں بھی حضرت عمر کی تخاطت میں کی اور شدی ان کے کسی کام میں تغیرہ تبدل کیا گویا کہ دونوں عمدوں میں معاملات خلافت میں یور ایور النقاق وا تحاد قائم تھا۔

چانچ ابن المان نے اپی کاب "الموافقة بین اهل البیت

له (۱) طبقات لاین سعد من ۲۵ ج ۳ شم ادل تحت تذکره علی الرتننی ۴

<sup>(</sup>r) سيرت سيد ناعلى الرئتني "از مولف كتاب براص ٥٣٤ تحت مؤان بيعت حني"

و الصحابة " ين معرت حن "كا فران نقل كياب كه ....

ان اخرج فى كتابه عن الحسن بن على قال 12علم عليا خالف عمر "ولاغير شينا مما صنع حين قدم الكوفة ك

حضرت حسن کا به بیان دونوں حضرات (حضرت عمر د حضرت علی ) کی باہم عدم کالفت پر دعدم معاندت پر بہت بزی شمادت اور وزنی محواتی ہے۔

معرت حسن کی اس شاوت کے بعد معنرت علی اور معنرت عمر کے ورمیان اختلافات و تنازعات نشر کرنے کا کوئی جواز باتی نہیں رہتا۔

عه (۱) ریاش النفرة فی مناقب العشرة لمب اللبری ج ۲ ص ۸۵ (طبع معر) تحت فصل فی ما رواه الی فی فضل عمر --- الح

(r) از الله المقاء في خلاف الحسقاء فمومانا شاه ولي الله ويلوي ع اول ص عدا ( طبع قديم)

تحت بحث آ تر مسانید محاب و تابعین

(٣) کتاب رحماد بینم حصد فارد آل از مونف کتاب بدا من ۱۳۰ تحت فعل اول باب ونجم - طبع لا بور



### الفسل الرابع

### عمد خلافت سيدناحس والثير

مایتہ اوراق میں عمد خلافت مرتضویٰ کے متعلق مخترا اشیاء ذکر کی ہیں۔ معرت علی المرتضٰی کے عمد خلافت کے بعد (رمضان المبارک ۴۰ مد) جیخرت حسن کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ مختریب ہی ذکر کیا ہے کہ دار الحکافہ کوفہ میں جناب حسن کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت خلافت کی اور ان کو خلیفہ تشکیم کر لیا۔۔۔ الخ۔

### مبارک بادی پر و قوع طلاق

ان ابتدائی ایام میں ایک داقعہ پیش آیا۔ دہ اس طرح ہے کہ جناب حس ا متعدد ازواج نے اور ان میں سے ایک زوجہ متعمیہ قبیلہ کی خاتون تھی۔ اس کا نام عائشہ بنت ظیفہ تھا۔

جب جناب علی الرتعنی کی شادت واقع ہوئی اور حضرت حسن کے پاتھ پر لوگوں نے بیعت خلافت کرکے آنجاب کو خلیفہ دفت حملیم کرلیا تو اس خاتون نے از راہ مبارک بادی حضرت حسن میں مسلم کے بیعت خلافت مبارک ہو۔ " اس پر حضرت بادی حضرت حسن نے اپنی ذوجہ سے کما کہ تو نے حضرت علی کے تحق پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور ناراض ہو کراسے طلاق خلائے وے دی۔

اس کے بعد حضرت حسن سے ند کورہ زوجہ نے تشم کھا کر کہا کہ بیں نے یہ ارادہ برگز نہیں کیا تھا۔

لکین حضرت حسن سے اس کی طرف بیں ہزار درہم ارسال کردیتے اور فارغ

-1,5

اس بر فاتون نے بری حرت کے ماتھ کماکہ:...

عن سويد بن غفلة قال كانت الخثعمية تحت الحسن علما قتل على وبويع الحسن دخل عليها مقالت لتهنئك الخلافة - فقال اظهرت الشماتة بقتل على انت طالق ثلاثا فقالت مااردت هذا - ثم بعث اليها بعشرين الفا - فقالت متاع قليل من حبيب مفارق - أ

مضمون إا الاصابة لابن حب معه الاستعياب جارال كم مغده الاستعياب جارال كم مغده مع المستعياب جارال كم مغده مع منابع من عبرالله كم منابع المائل باور متعدد مؤلفين في المراقد كوالى آلينات من درج كيا ب-

ناظرین کرام کے افادہ کے لیے مختم آبات ابن عساکر لابن منظور ہے اسے بلفظ نقل کیا جا آ ہے اس مقام میں مزیر تنصیل پائی جاتی ہے جو نمایت مفید ہے۔

قال سويد بن غفلة كانت عائشة الخثعمية عندالحسن بن على فلعا قتل على قالت لتهندك الخلافة قال بقتل على تظبرين الشماتة اذهبى فانت طالق ثلاثا قال فتلعفت بثيا بها وقالت والله مااردت هذا وقعدت حتى انقضت عدتها فبعث اليها بقية من صداقها و بعدعه عشرين الف درهم فلماجاءها الرسول ورأت المال قالت متاع قليل من

مله (۱) میراملام انباء للذ بمی ص ۱۷۱ع ۳ تحت الحن بس علی"

حبیب مفارق، فاخبر الرسول الحسن بن عبی م فبکی و قال لولاانی سمعت ابی یحدث عن جدی النبی شی انهقال-

من طلق امرائه ثلاثا لم تحل له حتى تنكم زوجاغيرهلراجعتها<sup>ل</sup>

یعنی صنرت حسن نے فرمایا کہ میں نے تین طلاق دے دی میں اب رجوع کی کوئی صورت جمیں ری اگر ایسانہ ہو آتو میں رجوع کرلیتا۔

فتنييس

حوالہ مندر جہ بالا کے ذریعے ایک فقی مئلہ بھی واضح ہوا کہ جس فاقن کوائ کا فاوند "بیک کلید" و بیک بارگی تین طلاق صریح دیدے تو وہ تین طاق ہی تار ہوتی مخصل ان کو ایک طلاق تصور نہیں کیا جاتا تھا اور اس طریقہ سے مطلقہ فاتون کی وہ سمرے دوج کے ماتھ نگاح و شادی کرنے کے بغیر پہلے ذوج کے لیے طال نمیں ہوسکتی تھی۔اس پر اہل سنت کے اکابر علماء متفق ہیں۔

اس سئلہ میں شیعہ علاء اختلاف کرتے ہیں اور کد دیتے ہیں اس طرح ہے ایک طلاق واقع ہوتی ہے ۔ ان یوکوں کے لیے واقعہ ندا میں صحح را ہنمائی پائی جاتی ہے کید کلہ جناب نبی کریم مرجیم کا شرکی فرمان آنجناب مرجیم کی اوراد شریف کے ذریعے یماں ٹاہت ہو رہا ہے اور یہ واجب العل ہے۔

نوث: فوائد نافعہ حصد اول نصل دوم میں طلاق الله کے مئلہ کی وضاحت ہم نے ذکر کروی ہے۔ مزیر تغییلات وہاں ملاحظہ کی جاعتی ہیں۔

اہل عراق ہے نارا نسکی کا ظہار

میماکہ کمل ازیں ذکر کیا گیاہے کہ کوفہ میں حضرت حسن سے بیعت طانت کے

سنه مختر آرغ این مساکر لاین منظور می ۴۸ خ یه تحت الحمن بن علی طبع دستن

بدر مالات مرف چنر ماه تک پرسکون رہے۔

اس کے بعد حضرت حسن کو معلوم اواکہ اہل شام کی طرف سے مسکری پیش قدی
کی جاری ہے اور عبداللہ بن عامر کو اس سلسلہ بیں بدائن کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔
اس پر آنجناب کے امراء اور اہل جیش نے آپ کو اہل شام کے ساتھ قال پر
آبادہ کیا۔ لیکن حضرت حسن ذاتی طور پر قبال جین السلمین کو ناپند فرماتے ہے۔

بسرکیف و قتی مالات کے تقاضوں سے مجبور ہو کر معفرت من الل الثام سے قبال رہا ہے۔ ر آبادہ ہو سے اور اپنے مسکری متعقر دائن میں جاکر قیام فربایا۔

اس مقام میں مور نمین کی طرف ہے مختلف آریخی روایات پائی جاتی ہیں ان ہے ثابت ہو آ ہے کہ بہ۔۔۔

آپ کی جماعت کے بعض پرگشتہ افراد نے آپ کے لیے ایڈا رسانی کی اور برا سلوک کیاجس کی بنا پر آپ بہت لمول ہوئے اور اپنے سامی مقابلین کے ساتھ صلح کرنے کاارادہ کرلیا۔

چنانچداس مقام کی ایک روایت ممار دهنی ہے منقول ہے کہ۔

عن عمار الدهنى قال نزل الحسن بن على المدادن و كان قيس بن سعد على مقدمته ونزل الانبار فطعنواحسناوانتهبواسرادقه أيك

ینی ممار الد منی کئے ہیں کہ (حسب پروگرام) علاقہ مدائن میں سیدیا حس "تشریف لے گئے۔ آپ کے جیش کے مقدمہ پر قبیں بن معد حاکم تھا پھراس کے بعد انہار کے مقام پر پنچ تو دہاں ان کے اپنے لئکریوں نے آنجناب کو نیزوں سے زخمی کرڈالا اور آپ کے خاتمی اموال اوٹ لیے ۔ اِل

اوراس مقام کی ایک دو سری روایت مورفین نے ورج کی ہے جس میں ذکور

اله كتاب المرفة والأرخ من 200 - 201 عالى تحت ما جاء في الكوفة والي حيث .... الح-

منه (۱) تاریخ بند او تلحیب بند اری می ۱۷۸ ج اول تحت قیس سعد بن مباره -

 <sup>(</sup>۲) میراعلام النبلاء للذہبی من ۱۹ ج ۳ تحت معاویہ بن الی سغیان -

---:54

دائن کے محل میں حضرت حسن نے ایے اکابر ساتھیوں کو جمع کیااور کبیدہ خاطر ہو کر قرمایا کہ اے اہل عراق ایس حمیس بھلا دیتا اور عاقل ہو جا آگر نین چیزوں کی وجہ سے میں حمیس نمیں بھلا سکتا۔

ا۔ ایک و تم فے مارے والد کر ای کو قتل کردیا۔

۲- دومراتم نے ہاری سواری کو نیزوں سے زخمی کردیا۔

۳۔ تیمرا بید کہ تم نے میرا ابہاب لوٹ لیا اور میری جادر کو میرے دوش ہے تھیج ڈالا۔

طالا تکہ تم نے میرے ماتھ ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ میں جس کے مہاتھ ملے ملاحتی رکھوں گا تم اس کے مہاتھ ملے ملاحتی رکھوں گا تم اس کے ماتھ ملح اور ملاحتی ہے چش آؤ کے اور جس کے ماتھ میں جنگ کروں گا تم اس کے ماتھ جنگ کرو گے اور میں نے معاویت سے بیعت کرنے کا ارادہ کرلیا ہے تم اس کی بات کو تیول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔۔۔ الح

عون بن موسى قال سمعت قلال بن خباب (حبان) يقول جمع الحسر، بن على "رؤس اصحابه في قصر مدادن فقال يا اقل العراق الولم تذقل نفسى عدكم الالثلاث خصال لذقلت يقتلكم ابن و مطعنكم بغلتى - وانتها بكم ثقلى او قال ردائي عن عاتقى وانكم قد بايعتمونى على ان تسالعوا من سالعت و تحاربوا من حاربت وانى قد بايعت والمحد معاويه فاسمعواله واطيعوا قال ثم نرل فدخل القصريا

ا) مَارِحَ بند اد لغيب بند ادى م ١٣٩ ج اول تحت معرت حن بن عل ا

 <sup>(</sup>۲) كتاب العرفة والتاريخ للبهوى ص ۱۲۲ع ۳ تحت بيعت الحن لعاوية -

 <sup>(</sup>٣) الاصابة لا بن مجرص ٣٣٠ ج اول تحت ترجمه الحن بن على (معد الاحتياب لا بن عبد البر)

روایت ہڑا ہے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حسن نے بدائن کے موقعہ میں اپنے ماتھ ماتھ ول برداشتہ ہو کا رائنگی کا اظہار فرمایا اور حضرت معاویہ کے ساتھ بیت اور معالحت کرنے کا ارادہ کرلیا اور اپنے ساتھیوں کو ان کی اطاعت کی تحقین فرائی۔

### معزت امير معادية است مصالحت

اس کے بعد ان پرجان کن طالات کی بنا پر حفرت حسن اپنے سیای مقابلین عفرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کے ماتھ معالحت پر آمادہ ہو گئے۔ (جیما کہ مابقہ سلور میں ذکر کیا کیا ہے)

اس مقام میں مور نبین کی روایات بہت کچو متفاوت ہیں لیکن یماں محد قبین کی روایت پیش کی جاتی ہیں ماکہ اصل حقیقت حال سائنے آئے۔

چنانچہ بخاری شریف می کتاب السلے کے تحت حسن بھری کی روایت درج ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔

اس روایت کامنہوم میہ ہے کہ:--- معنرت اہام حس اور امیرمعاویہ کے لئکر اور جوش ہاہم متعامل ہوئے جو بہا ژول کی ماند تنے۔ ممرو بن العاص نے فرمایا کہ میہ لئکر اور مساکرایک دو مرے کو قتل کیے بغیریسیا ہوئے والے نسیں۔

حسن بعری کتے ہیں کہ امیر معاویہ اللہ کی متم خیرالر جلین تھے لینی عمروی العامی است بھر تھے۔ انہوں نے عمروی العام سے بھر تھے۔ انہوں نے عمروی العامی سے کما کہ اگر ایک فریق دو سرے کو قتل کر اللہ اور دو سرا فریق پہلے کو قتل کردے تو لوگوں کے معاملات کی دکھیے بھال کون کرے گا؟ مورت کی دکھیے بھال کون کرے گا؟ مورت میں تو گا؟ مورت اور کرور لوگوں کی محمد اشت کون کرے گا؟ بینی اس صورت میں تو یہ لوگ مناتع اور بریاد ہو جا کی ہے۔

ان طالات کے پیش نظر حضرت معاویہ نے بی عبد مشمل کے دوافراد عبدالر تمان بن سمرة اور عبداللہ بن عامر کو حضرت حسن کی طرف دوانہ کیا اور فرمایا کہ حضرت من سم پاس جاکر صلح نامہ پیش سیجے اور انہیں صلح پر آمادہ سیجے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت حسن کے پاس پہنچ کر صلح کے مسئلے پر محفظو کی اور

سرت حسنین تریغین

116

مسلح کی د حوست وی --

اس پر سیدنا حن نے ان دونوں کو فرمایا کہ ہم ہو عبد المعلب میں (اسے اہل ر میال اقرباء اور خدام پر یختی اور کرم کرنا ہماری جبلت میں ہے اور اس مال سے ہم ان سب کے حقوق اواکرتے ہیں)

ان حالات میں امت میں بہت اختشار اور فساد واقع ہو گیاہے۔

اس پر ان دونوں بر رکوں نے کما کہ آپ کی ضروریات اور نقامے ہورے کے جائیں مے اور مطالبات تنلیم کیے جائیں مے۔

ترجناب حسن نے فرمایا کہ ان وعدول کے ایفاء کا ذمہ دار کون ہوگا۔

توانهول نے کماکہ ہم ذمہ دار ہیں۔

اس کے بعد مسللہ خلافت میں سیدنا حس اے حضرت امیر معاویہ سے مراح کرل۔

صلح کی پیش کوئی

حن بھری کہتے ہیں کہ یہ صلح ہی کریم ماڑھیل کی اس پیش موئی کا معدات ہے جو آنجناب ماڑھیل نے مدینہ منورہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی اس دقت جناب نبی کریم ماڑھیل کے پہلو میں (ایام طفولیت میں) حضرت حسن" منبر پر ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔۔

آنجناب ما پھی خطبہ کے دوران تمجی معنزت حسن کی طرف متوجہ ہوتے اور تمجی ہم لوگوں کی طرف النفات فرماتے۔

اس وقت آنجناب میں ہیں ہے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو مقلیم جماعتوں کے در میان مسلح کرا دے گا۔

قصالحه قال الحسن (اليحبري) ولقد سععت ابايكرة يقول رأيت رسول الله الله على المنبر و الحسن بن على الناس و الحسن بن على الناس مرة و عليه اخرى ويقول ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يحبلم به بين فندين عظيمتين من

مرت صين ثريقي

المسلمين سك

نون: اس معمون کے لیے شیعہ وسی کتب سے مزید حوالہ جات ہم لے اپی کاب اللہ ملے اللہ علیہ معاویہ سے ملح اللہ ملک ملح اللہ معاویہ سے ملک مسلم معاویہ سے مسلم کے تحت درج کر دیتے ہیں تفصیلات وہال ملاحظہ فرمائیں۔

شرائط متلح كي وضاحت

ماية سلور من معرت حسن اور معرت معاديد كى إيم معالحت كا مان جارى

ہے۔ ای سلمار میں شار مین مدیث نے جو اس کی وضاحت ذکر کی ہے وہ قار کین کے فاکھ ورج کی جاتی ہے۔

مانة ابن تجر شرح يخاري هج الإرى من لكنة بين كريد... مالة ابن يمطال سلم السعسان لمعاوية الامير وبيايسه

قال ابن بطال سلم الحسن لمعاويه الامروبايك على اقامة كتاب الله و سنة دبيه و دخل معاوية الكوفة و بايعه الداس فسميت سنة الجماعة لاجتماع الداس وانقطاع الحرب وبايع معاوية كل من كان معتز لا للقتال كابن عمرو سعد بن ابى وقاص و محمد بن مسلمة واجاز معاوية الحسن بثلثمائة الف والف ثوب وثلاثين عبدا ومائة جمل و انصرف الى المدينة وولى معاوية الكوفة المغيره ان شعبة والبصرة عبدالله بن عامر و دجع الى

ما به بید است. (۲) میرت امیر معاویه مجلد اول می ۱۲۳ تحت ملح معزت حسن با معاویه (از مولف مما ب برا)

مرت حنين تريقن

\_\_ 118

دمشق\_ك

اس دوایت کاملوم بر ہے کہ ا۔۔۔

اور معرت معادیہ کے معرت حسن کو تین لاکھ در ہم نقد ایک بڑار ہو شاک کا کڑا اور تمیں غلام اور ایک سواونٹ دیئے۔

حضرت حسن مع مدينه منوره کي طرف دالهي تشريف لائے۔

حضرت معادیہ \* نے کوف پر مغیرہ بن شعبہ اور بھرہ پر عبداللہ بین عامر کو والی مقرر کیا اور خود دمشق کی طرف واپس تشریف لائے۔

ای مضمون کو مافظ الذمی یے اپنی مشہور تصنیف "سیراعلام النباء" کے ملی الا جلد خالث تحت معاویہ بن الی مغیان میں جسی درج کیاہے۔

اس سے محمٰی طور پر میہ بھی پند چلا کہ صفرت معاویہ اور صفرت حسن ووٹول ایک قرآن پر چین رکھتے تھے اور دوٹول کے پال ستہ قائمہ ایک ہی حمٰی صفرت علی اگر کسی اور قرآن کے کاکل ہوتے جو تر تیب نزول پر مع کیا کیا ہو تو اہام حسن اس قرآن پر عمل کرنے کی حضرت معاویہ کو دموت دیتے۔

ياريخ مصالحت

كبار علاء كرام في ملح بداك متعلق ذكركيا بيك مشور قول كے مطابق ادا خر

سله هخ الهادى شرح بخادمى لابن مجر صنقانى من ۵۳ ج ۱۳ تحت ياب قول التي بهجيج اللهن عن على (ان انى بداليد --- الح كاب النتن طبع قديم معر) ریج الآنی اس مدین حفرت حسن اور حفرت معادید کے ورمیان معالحت ہوگئی اور ایک الم اور ایک خلیفہ پر الل اسلام کے مجتمع ہونے کی وجہ ہے اس سال کو عام انجماعتہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔

و تسلم معاوية الخلافة في اخر ربيع الاخر و سمى عام الجماعة لاجتماعهم على أمام و هو عام واحدوا ربعين(١٣٤)<sup>ك</sup>

### مقاصد صلح ومصالحت

جناب سيدنا حسن بن على الرتضى كا جناب معاديد بن الى سفيان حكم ساتد امر طلات من ملح و مصالحت كرنا اور بيعت خلات كرليما آرئ اسلام من أيك فيرمعمولى واقد ب جناب موصوف كا ايد ابهم كارنامد ب جو الحت اسلاميد كى منفعت ك لي مرانجام ديا-

اس کی وجہ ہے ٹال بین السلمین کا اختیام ہوا ایک مرصہ ہے اسلام کی دو مقیم
 جمامتیں جو ہاہم پر سرپیار حمیں ان کا اختیاف رفع ہو کیا اور انتشار فتم ہو کیا۔

→ مسلمانوں کی جو اجماعی توت منتشر ہو گئی تھی دہ ایک بار پھر مجتمع ہو گئی۔

انتہار کے سئلہ میں جو مسلمانوں کے درمیان مناد قائم ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا۔
یہ اتنا مظیم کام سید تا حسن کی مصالحانہ طبع کی وجہ ہے مرا نجام پایا اور جناب نبی
کریم چھی کی پیش کوئی کی صدافت کا نشان فحرا اور جناب کے معجزہ کا ظہور ہوا۔
چنانچہ ذیل میں چند آریخی حوالہ جات ورج کے جاتے ہیں جن میں آنجناب کے موقف کی کال وضاحت یائی جاتی ہے۔
موقف کی کال وضاحت یائی جاتی ہے۔

والمحقوظ ان كلام الحسن الأخير انما وقع بنعد الصلح و الاجتماع كما أخرجه سعيدين منصور

سله (۱) میراعلام النبلاء لافر بهی ص ۹۹ ج ساتحت معادیت بن الی سفیان" -

<sup>(</sup>r) البداية لا عن كير من اس ج ٨ تحت سنة ١٠١هـ

 <sup>(</sup>٣) آرخ فليفه بن خياط ص ١٨٤ج اول تحت احد (عام الجماعة)

والبيبقى فى الدلائل من طريقة ومن طريق غيره بسندها الى الشعبى قال لعا صالح الحسن بن على معاوية قم فتكلم - فقام فحمدالله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان اكيس الكيس الحتى ان اعجز العجز الفجور الاوان فذا الامر الذى اختلفت فيه ادا ومعاوية حق لامرى كان احق به منى اوحق لى تركته لارادة اصلاح المسلمين وحقن دما دهم وان ادرى لعله فتنة لكم و محاع الى حين ثم استغفر ودرل الحالية

لین ۔۔۔ شعبی کتے ہیں کہ جب معرت حسن اور معرت معاویہ کے در میان ملی د معالیت ہوگی تو جناب معاویہ کے در میان ملی معالیت ہوگی تو جناب معاویہ کے معرت حسن سے کماکہ آپ او کول جی کھڑے ہو کر ملافت سے دستبرداری کا اعلان کیجے تو معرت حسن سے کھڑے ہو کر حمر وٹا کے بور فرمالی جس کا اعلان ہے کہ ۔۔۔۔

- ۱۱ تیاددوانش مندود ب جوشتی و پر بیزگار ب
  - 🖛 زاده عالاده بع و قائر اور نافران بے۔
- جائے۔ اس خلافت کے متلہ بیل میرے اور معاویہ کے ورمیان اختلاف واقع ہوا۔ اس معالمہ بیل زیادہ حقد ار بیل ہون یا وہ بسرمال بیل اہلام کی اصلاح کی خاطراور ان کی خونریزی کی حفاظت کے لیے اپنا حق ترک کر آ ہوں۔۔۔

- (۲) المسنف لا بن الى شيت من • اج ١٥ كتاب النتن طبع كرا چي \_
  - (٣) محقر آرئ این مساکر ص ٣٦ ج ٤ تحت الحن بن علی "
  - (٣) سيراعلام النباء للذبهي من ١٨١ج ٣ تحت المن بن على" \_
- (۵) طيت الازلواعاني فيم الاصلماني ص ٢ ٣ ج عاني تحت تذكره الحن عن علي ه
  - (١) المن الكبري لليستى ١٥١ ج ماد معتم الآل الل البقي-

سله (۱) من الباري شرح بناري شریف لابن تجرمی ۱۳۵۳ تعت قبل البي البي الله المن البي الله المن البي الله الله الم

پراستغار فرایا اور منبرے نیچ تشریف لائے۔

ای لوع کی متعدد روایات اس مقام میں پائی جاتی میں جن میں ندکور ہے کہ جب جناب صن کوقہ میں واپس تشریف لائے تو ایک مخص ابدِ عامرنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کما:---

السلام علیک با مدل المومدین لین آپ پر ملام ہوا ہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے او جواب میں جناب حسن نے فرایا کہ اے ابوعام ایما مت کو میں مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا ہر گزنہیں ہوں میں نے اپنے کی اقدار کی خاطر مومنوں کے تمل کرنے کو کروہ جانا (اور انسی خونریزی ہے بچالیا)

فلما قدم الحسن بن على على الكوفة قال له رجل مدايقال له ابو عامر سفيان بن ليلى – وقال ابن الفضل سفيان بن الليل السلام عليك يا مذل المومدين قال لاتقل ذاك يا ابا عامر لست بمذل العومدين ولكنى كرفت إن اقتلهم على الملك \_ك

شبه كاازاله

مدیث کی بعض روایات میں آئدہ حالات کے متعلق پیش موکی قرائی می ہے اور اس کو اس طرح تعبیر کیا کیا ہے کہ:--- هال فقا علمی دخن مینی وہ ایک صلح ہوگی جو وص کے پر جنی ہوگی۔

سه (۱) من به المعدد خنة والآدخ للبوى ص ۱۲۵ ج ۳ تحت ظانت معاديد بن الي منيان-

 <sup>(</sup>٢) المعنف لا بن الي شبيبة ص ١٩٠٠ ج ١٠ التطوط ) تحت كتاب النتن -

<sup>(</sup>P) ميراطام النباء للذاي من ١٨١ج ٢ تحت حمن بن علي ا

<sup>(</sup>۵) کتاب بیرت معرت امیر معادید" از مولف کتاب بدا می ۳۳۳ ج اول تحت موان مع بدا کے فرائم۔۔

اس روایت بین لوگ حفرت حس اور امیر معادید کے در میان ہولے والی صلح مراد لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ اس صلح میں دعوکہ دی اور خیانت عندور تھی۔
اس کے متعلق مخترا گزارش کی جاتی ہے کہ قد کورہ بالا روایت میں قریقین می سے کسی قریق کانام قد کور نہیں اور نہ ہی کسی عمد یا متنام کی تعدین کی گئے ہے۔
اللہ نتو تی ہمتر جانا ہے کہ یہ صلح کس دور میں ہوگی اور اس سے کون لوگ مراد

بسرکیف میہ روایت ان تصریحات کے ذکر سے خاموش ہے۔ مواسے خواہ مواہ اس ملع پر محمول کرنا جس کی جناب نبی کریم مصیبا کے تعریف فرمائی ہو ہر کز مناسب دمیں۔۔

وگرید بات قابل توج ہے کہ سریاحی اور حضرت معاویہ کی صلح و مصالحت
بناب ہی کریم ملی کی مشہور پیش کوئی کا صداق خی (ابسنسی هذا سید لیعل
الله ان یحصلے ہیں فضصیان غطمتین من المسلمین
اور اس می آنجناب میں کے ایک پندیوہ صلح کے متعلق امیدواہت فرائی جو
امری تھی۔

اور روایت کلد فقہ علی دخن کا صداق اس منے کو فمرائے ہے آ نجاب مائی جو بمترامیدواہمۃ تھی وہ معاذ اللہ پوری نہیں ہو تکی۔ اس طریقہ سے ان دولول روایات کے منہ مرمی تواریش، عنانہ المیان میں

اس طریقہ سے ان دولوں روایات کے منموم میں تعارض و تخالف پایا جا آ ہے۔ خلبدا هدف علسی د خن وال روایت کا معداق کوئی دو مرا واقد ہے۔ یہ معالحت نہ کور محمل نہیں۔

غزيد ات مى قاتل ذكرب كريد

اس مل مل من من الم على الار حفرات اور دير مثابير محاب كرام شال بوئ

اگر اس ملے کو کدورت اور غدر پر محول کیا جائے تو کیا یہ حضرات میہ بات معلوم نہ کرنے کہ میہ سمرا سمرد حو کا اور فریب کاری کی جاری ہے؟ کیا یہ حضرات استے سادہ لوح اور غائل اور سطی قیم و فراست کے عال تھے کہ زن مقابل کی فریب دی کونہ مجھ میکے؟ (بیدیات برگر مکن فیس) مزید برگاں قابل فور میدیات ہے کہ ان اکابر افنی حفرات بشول حفرات حسین

مزید بریان قابل مورید بات م دان الاید ای سرای مول مرات الدر و اور در الد در الدر قائم دے اور در الد در الدر قائم دے اور

إسمالات كامه

یے چڑی دلائے کرتی ہے کہ ان صرات کے درمیان مصافحت برا بن کمی حم کی کدورے نمیں تھی اور قدیعتِ اور قدر ان کے درمیان قس تھا۔ لفذا اس مقام میں شہر بڑا گائم کرنے کاکوئی جواز قسی ۔۔

# مراق عدينة الني كى طرف مراجعت

مید ناحس اور حترت امیر معادیہ کے در میان جب باریخی ملے ہوگی اور آیک علیم اختیار اہل اسلام میں فتم ہو کیا تو دونوں حترات اپنی جامنوں کے ساتھ اپنے اپنے مراکز کی طرف روانہ ہو گھے۔

چانج مانداين كثر خاليداية والنهاية على الركيام كه ---

ترحل الحسن بن على ومعه اغوه الحسين و
بقية اغولهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من ارخن
العراق الى ارخن المدينة النوية على ساكنها افضل
الصلاة والسلام و جعل كلما مربحي من شيعتهم
يبكنونه على ماصنع من نزوله عن الامر لمعاوية و
فرقي ذالك فو البار الراشد المعدر حوليس يجدفي
صدره حرجا ولا تلوما ولاندما بل فو راخن بذالك

اس کا مقوم یہ ہے کہ حفرت حس استے برادر سیدنا حسین این علی کے میت

سله (۱) البدایة و النهایة لاین کیر م ۱۹ ت ۸ تحت ۱۹ م طی اول معر-(۱) " نیرت معرت ایم معلق از مولف کاب بدا می ۲۳۵-۲۳۸ تحت موان " المامل...

ا ہے ویکر ہمائیوں اور پھاڑاو براور حضرت مبداللہ بن جسفری معیت میں ارض مراق (کوفہ) سے مدینة النبی کی طرف روانہ ہوئے۔ رائے میں جب یہ حضرات اپنے فیموں (ساتھیوں) اور عامی آیا کل کے پاس سے گزرتے تھے آو بعض لوگ سیدنا حس می امیر معاویہ کے لیے ظافت سرد کردیتے یہ عاد دلاتے طامت کرتے اور سخت انفاظ سے یاد کرتے ہے۔

مالانک میرنا حن ورست معالمہ کرنے والے نیک طینت مخض تھے اور ووان لوگوں کے بیک طینت مخض تھے اور ووان لوگوں کے بیک ورست معالمہ کروری محموس نیس کرتے تھے بلکہ ووائے اس معالحت کے نشل پر بشرح مدر خوش اور معلمین تھے اور انوں نے وہی نقاضوں کے وہی نقاضوں کے تحت درست ٹیملہ کرکے یہ صورت التماری تھی۔

### احوال معاش

معرت حن کی معاش کے احوال ابتداء سے ی بہت موہ تھے۔

حضرت مر کے دور خلافت میں جب محابہ کرام کے وظائف مقرر کے میے تھے تو حضرت علی الرتفنی کا دیکیتہ پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر ہوا تھا اور اس دقت آپ کے فرزندان سیدنا حسن اور حسین کے وظائف بھی قرابت نبوی ساتھیں کا لحاظ کرہے ہوئے پانچ پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر ہوئے تھے۔

اور ای طرح حضرت عثمان کے دور خلافت میں بھی ان حضرات کے وطائف کال طور پر ادا کیے جاتے رہے۔ ان میں کوئی کی داقع نہیں ہوئی۔ اس مسئلہ کو الفعمل الگائی حمد حمائی کے تمہیدی مسئلہ میں بقدر ضرورت درج کردیا کیا ہے۔

پھر معرت علی الرتھنی فرد طلیفہ مُتنب ہوئے تو انہوں نے بھی ان معرات کے ادائے و ظا نف میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔

ترکورہ بالا دیکا گف کے حوالہ جات ہم نے اپنی کتب رہماء میشم حصہ دوم (فاروقی) اور حصہ سوم (مناقی) بین اپنے اپنے مقام پر درج کردیجے ہیں۔

وصايا

ميرت حشين ترتقين

علادہ ازیں مور نعین نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ اکار محابہ کرام میں ہے بعض حرات اپنی دمیایا کرتے تھے۔ حرات اپنی دمیایا کے ذریعے بھی جناب حسنین کے لیے مالی تعادن قرمایا کرتے تھے۔ پہنچہ محابہ کرام میں ایک ہزرگ مقداد بن الاسود مشہور محابی ہیں اور قدیم الاسلام میں ان کو سابقین الادلین میں شار کیا جاتا ہے۔

یں ہے اسلام کے مشاہر اور معرکوں میں آنجاب مانجینے کے ساتھ شال و شریک رے ان کی تمام زندگی کی خدمات میں صرف ہوئی-

اور ان کا انقال خلافت من تی کے حمد بیں ۱۳۱ھ میں جوار مدینہ متفام الجرف بیل ہوا اور وہاں سے انہیں لا کر مدینہ طعیبہ میں وفن کیا گیا۔ انہوں نے اپنے انقال سے پہلے جو وصایا فرمائے تھے حافظ الذھی نے ان میں سے ایک وصیت یا نفاظ ذیل نقل کی ہے۔

وعن كريمة بدت المقداد ان العقداد اوصبى للحسن والحسين بستة و ثلاثين الفا وللامهات المومدين لكل واحد بسبعة الاف دريم يك

اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقدار بن الاسود نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے حق میں (۱۳۹۰۰۰) چیتیں بڑار در ہم کی وصیت کی کہ ان کو دے دیئے جا کمیں۔

اور صرات اممات الموسين کے حق میں بھی وصت کی کہ برایک ام الموسین کو مات کا کہ برایک ام الموسین کو مات بڑار (۵۰۰) در ہم دیئے جائیں۔ یہ اممات الموسین اور صرات حسین کی بیک وقت خدمت ہٹاتی ہے کہ اممات الموسین اور صرت حسین میں کوئی احتادی بعد نہ ما۔

روایت بڑا کی روشی میں واضح ہوا کہ سحابہ کرام میں سے بعض حفرات حسنین مرانین و کے لیے رصایا کے ذریعے بھی مالی خدمات مرانجام دیے تھے۔۔۔ ماکہ وہ صفرات آسودہ حالی سے ذعری بسر کریں۔

سله سيراطام النباء للذهبي ص ٢٨٠ج اول تحت المقداد بن حمرد العردف المقداد بن الكاسود

#### عطيات وطاكف

صرت المرمنة مؤود في مقم رب اور صرت معاديد كى طرف سه ان صرات كى الديدة المرمنة مؤود الله مقم رب اور صرت معاديد كى طرف سه ان صرات كى المرمنة مؤود الله مقرد تحد ود العيم الم و سه مقاديد كى طرف سه ان صرات كى المحدد مقرد تحد ود العيم الم و كا مدت العربة قاعد كى سه موصول بوح و كا مك مقرد تعيدات كى لي رب اور اس معالمه عن كوئى نائد حمين بوا اور كو كاى تيس بوئ من و تعيدات كى لي مارى كاليف منك اقربالوازى مؤده مقد الم تا مقوم منان و مكا كف و صفيات المادي مناويد معاديد معاديد معاديد اول مى قربا كل من معاديد معاديد الما من معاديد معا

اس معمون يرول عن مرف دو حواله جات ذكر كيد جات يس

ا۔ این صباکر نے اپنی مشہور تاریخ بلدہ دملتی (تذکرہ سید باحث ) بی صلیات کا واقعہ درج کرتے ہوئے اس کے بیر واقعہ درج کرتے ہوئے کہا و تی صلیہ (چار لاکھ درجم) کا ذکر کیا ہے اس کے بیر مہرد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صفرت حسن جرسال امیر معادیہ کی خد مت بی کو حت بی کو حت بی کا تھا ہے کہ صفرت حسن جرسال امیر معادیہ کی خد مت بی کو کے تھے۔

خاعطاه اربع مائة الف درهم و دوى العبرد ان الحسن كان يبقد كل سنة على معاوية خيصسله بمائة الف درهم يك

یہ مضمون ذیل مقامات میں بھی درج ہے۔

۲- کان له جائزة و کان یقد الیه فریسا اجازه باد
 بعدالمة الفدر هم و را تبه فی سنة ما ثق الف ته
 معربات بالا کی دوشن ش تابت بو آب که جاب حن فی تام مراحل زیمگی
 بیان می التی دوشن شری التی دوست کی باید می التی دوست بالا کی دوشن شری التی دوست بالا کی دوشن شری التی دوست بالا کی دوست بالای دوست با بالای دوست با بالای دوست با دوست بالای دوست با بالای دوست بالای دوست

سله تذیب بارخ این صاکر للتی میدافتادد بن بدران آندی ع می ۲۰۰ یزکر حن بن

على الاصابة لاين جرمد الاستياب ج اول ص ١٣٩ - يوكره حس بن على"

(P) ILLE DE SETE ON A TO SET SON OF

(۳) الداير لاين كير ح ٨ ص ١١- ٢٢ تحت مذكر حس بن على

بڑی مہونت راحت اور آسودہ حال ہے بسر فرمائے اور سمی حسم کی معاشی پریشانی میں جلا نبیں ہوئے۔

اور یہاں سے میہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے جو یہ پر پیجنڈا کیا جاتا ہے کہ معترات ظلفاء ٹلاء نے ان معترات کے مال حقوق اوا نہیں کیے بکہ فصب کرلیے تھے وہ سمراس سرام ہے اصل اور بے سرویا ہے۔

#### عبادت

فدائے قددس کی عمادت ان حضرات کی زندگی کا نصب الحین تفااور ان کی حیات کا پندیدہ عمل تھا۔ یہ حضرات اپنے او قات کا ایک وافر حصہ اس میں صرف کرتے تھے اور مومن کے لیے مقصد حیات بھی عمادت التی ہے اور ان حضرات کی ہدایات کے ذریعے تن الی اسلام کو عمادت کے عادات واطوار حاصل ہوئے۔

عد ثین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسن نماز اوا کرتے تو بعض وفعہ اپنے اوپر ایک چاور او ڈھ کر نماز اوا کرتے تھے۔

عن ابن العلاء قال رأيت الحسن بن على" يصلى مقتمار اسه <sup>يله</sup>

اس کیفیت کے ساتھ نماز اوا کرنا اوٹی اور بھتر طریقہ ہے۔

الماکرام نے معرت حسن کامیجہ نبوی میں عبادت کا ایک معمول کلما ہے کہ ۔۔ معرت حسن فیر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفاب نیک اپنی جائے معارت حسن فیر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفاب نیک اپنی جائے نماز میں مشخول رہنے تھے پھر آپ کے پاس قوم کے اشراف لوگ آکر مجلس شماز میں بیٹھے ادر آنجنا ہے کی خدمت میں دبنی علی مختص کرتے۔ اس طرح یہ مجلس قائم میں بیٹی حق کی اور آفی ادا قربائے۔

ملك المعنت لاين الي شيبية ص عدد ع م كتاب الادب المبح كرا جي -

ميرت صين ﴿ لِنْمِنَ

128

اور بعض دفعہ ایہا ہو تا کہ اممات الموشین انہیں بدیہ کے طور پر کوئی چیز فزارت فرما تنی اور ریہ بخو تی منظور کر لیتے اس طرح ان معترات کے ماثین محبت آمیز روابلا قائم تنے ۔ پھراس کے بعد جناب حسن اپنے گھر تشریف لاتے –

نیز مور نیمن ذکر کرتے ہیں کہ نہ کورہ بالا آنجاب کا میم کامعمول تفااور پھر شام کے وقت بھی آنجناب کامبجر نبوی میں عبادت کا بھی معمول تفا۔

كان اذا صلى القدا ة جلس في مصدره حتى تطلع الشمس ثم يسند ظهره فلا يبقى في مسجد رسول الله ﴿ إِنْ رجل له شرف الااتاه فيتحدثون حتى بر تفع النهار فاذا ارتفع صلى ركعتين فنبض ثم ياتى امهات العومنين فيسلم عليهن فربما اتحفنه ثم ينصرف الى منزله ثم يروح فيصنع مثل ذالك ---الج

تقوى كاعمل

اس مقام میں خطرات حسنین شریعین سے زید و تقویٰ کے متعلق علاہ کرام نے یہ چندا کر کی ہے کہ :---

ا کم جرباقر فراتے ہیں کہ حضرات حسن اور حسین تستر کے انکام کو فوظ رکتے ہوئے امیات الموسین پر نظر نمیں کرتے تے یہ چڑ عبداللہ بن عباس کے ہاں پنی قر انہوں نے اس منظر کے متعلق ارشاد فرایا کہ ان دوتوں حضرات کے لیے امست الموسین کو دیکھنا شرعا ملال تھا۔

عن محمد بن على قال كان الحسن والحسين لايريان امهات المومنين قال ابن عباس أ وأن

سله (۱) تغذیب لاین مساکر می ۱۱۳ ج محت کذکره حس بن علی ا

<sup>(</sup>r) الداية والنماية لابن كثير من ٣٤ ج ٨ تحت سنة ٢٩ هـ

العن من على مساكرا ابن مساكرا ابن منظور من ٢٣٠ تريد ألمن بن على ١٠٠٠

ر ريدون لهما تحل ـــ<sup>له</sup>

معزات حسنین شریفین کا مهات المومتین کے پر دو کو کمحوظ رکھناایک تقویل کاعمل تماور نہ ابن عباس کے فرمان کے مطابق شرعاً پر وہ واجب نہیں تھا۔

قیام مکه مکرمه کے معمولات

محذشتہ مطور میں جناب حسن مسلم کے قیام مدینہ منورہ کے وور ان عمادت کے معمولات اجمالاً فركور ہوئے۔

اب یماں آنجناب کے قیام مکہ محرمہ کے دوران معمولات کا مخضر ما ذکر کیا جاتا

ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے جناب سید ناحس اور سید ناحسین اکو دیکھا کھہ تحرمہ میں انہوں نے مسجد حرام میں عصری ٹماز اہام کے ساتھ اداکی پھردونوں حضرات ججراسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا سامتہ چکروں میں طواف کیا اور تمام متعلقه مقابات کا استلام کیا (لیمنی بوسه دیا) اور اس کے بعد دو رکعت نوا قل اوا

جب لوگوں کو معلوم ہواکہ یہ حفرات جناب نی کریم میں کی صاجزاری کے فرزیم میں تو انہوں نے از راہ اشتیاق جوم کر دیا اور ان حضرات م کو اس طرح حلقہ میں لے ایا کہ راستہ مسدود ہو تمیااور آئے چلنے کی مخبائش نہ رہی۔

ان معزات کے ساتھ رکانات میں ہے ایک مخص تعاجس نے لوگوں کو بیچیے بٹایا اور ان حضرات کو بجوم سے باہر لکالا۔

یہ واقعہ آباریخ بلدہ ومشق لابن مساکر میں بالفاظ زمل منقول ہے۔

وقال ابوسعيدر ايت الحسن والحسين صليا

<sup>(</sup>۱) کتاب الشن لعیدین منصور من ۲۳۳ شم اول ج ۳ تحت روایت من ۹۲۹ تحت إب إماء في ابته الاخ من الرضاعة -

 <sup>(</sup>۲) اللبقات لاين سعد ص ۵۰ ج ۸ تحت عائشة بنت الي بكر \*

<sup>(</sup>۳) میراملام النباء لازیمی ص ۱۷۷ج سو تحت الحس بن علی ا

مرت صبى ترينى

مع الأمام العصار ثم اثيا الحجر فاستلماه ثم طاور اسبوعاو صليار كعتين –

فقال الناس هدان ابناء بنت رسول الله الله فحطمهما الناس حتى لايستطيعا ان يعضيا و معهما دجل من الركانات فاخدا الحسن بير الركانى وردالناس عن الحسين ١٠٠٠ الح

### قيام الليل

سیدنا حن کے عبادت کے معمولات میں یہ چیز علاء نے ذکر کی ہے کہ ...۔ انجناب جس وقت فراش خواب پر تشریف رکھتے تو اس وقت دیگر اور اور کے ملاوہ آپ کا بیر سعمول تھ کہ سور ق کف خلاوت فرایا کرتے تھے اور اس کے فوائم اور آٹیرات سے مشغم ہوتے تھے۔

دوی مقیر دبن مقسم عن ام موسی کان الحسن بس علی اذا آوی الی فر اشه فر اء الکهف ک اور شیر مرادت و ریاضت فاصان فر اکاجو معول چلا آریا ہے اس پر دہ پائدی کے ماتے عمل کرتے تھے۔

چنانچہ مید مین نے حضرات حسین شریقی اسے حق میں لکھا ہے کہ شبینہ مبادت کے لیے ان حضرات کے معمولات اس طرح تنے کہ اول شب میں حضرت حس اللی فرائے تنے لینی ابتدا رات میں نماز میں مشغول رہے تنے اور آخر شب میں حضرت حسن معضرت حسین " قیام اللیل فرائے تنے لینی رات کے آخری حصہ میں تہجد اوا کرتے ہے اور اسے برکات عاصل کرتے ہے اور اسے برکات عاصل کرتے ہے

سله (۱) تغیب لاین مساکر می ۱۳۳-۱۲۶ ج تحت تذکره حسن بی الی"

<sup>(</sup>۲) البدال البن كير من ٢٧ ع ٨ تحت ترجم حس بن على (١٩١)

<sup>(</sup>۳) جمع الزرائد للشي م ۲۲۵ ج ۶ تحت باب او قات الفواف. منه سیراطام النباء للذہبی من ۱۷۴ ج ۳ تحت تذکرہ الحن بن علی ا

یہ ان کی شبینہ عمادت کا طریقہ تھاجس پر وہ بالدوام عمل در آمد کرتے تھے۔ چانچہ مشہور محدث این ابی شبیبة نے لکھا ہے کہ:---

حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مغيره عن سلمة بن يحبى بن طلحة عن عمته ام اسحاق بنت طلحة قالت كان الحسن بن على يا خذ نصيبه من قيام الليل من اول الليل و كان الحسين يا خذ نصيبه من دعييه من احد الليل أ

### خلفاء کی افتداء میں نمازیں ادا کرنا

حعرات حسنین شریفین کی نماز کے مسائل کے سلسلہ جس بہاں ایک یات ذکر کر ری جائے تو وہ فائدہ سے خالی تہیں۔

وہ یہ بات ہے کہ جناب اہام جعفر صادق اپنے والد جناب اہام محمد ہاقر سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرات حسن اور حسین مروان کی افتداء میں نماز پڑھتے تھے تو کسی مخض فی ان پر سوال کیا کہ آپ کے باپ جب مروان کی ولایت کے دور میں اس کے بیجے نماز اوا کرتے تو کیا وہ گھر آکر نماز لوٹاتے تھے ؟ تو انہوں نے حسم کھا کر قربایا کہ ہمارے اکا برسابقہ نماز پر ذیادتی نہیں کرتے تھے۔

عن جعفر عن ابيه قال كان الحسن بن على والحسين يصليان خلف مروان قال فقيل له اما كان ابوك يصليان خلف مروان قال فقيل له اما كان ابوك يصلى اذا رجع الى البيت ؟ قال فيقول لا والله ماكانوايزيدون على صلوة الأئمة - "كه

جعفر بن محمد عن ابيه- كان الحسن

سلع المندلاين الي شيبة ص ٢٥٢ج ٢ تحت باب من كان يام. حيام الليل-

<sup>(</sup>١) المنت لاين الي شيبة ج ٢ ص ٢٥ تحت ذكر في العلوة الا مراء -

<sup>(</sup>۲) البداية لاين كثير ص ٢٥٨ ج ٨ تحت تذكره مردان بن الكم-

والحسین یصلیان خلف مروان و لایدهیدان ۔ ا لین حرت حن اور حین مروان بن الکم کے بیچے نماز اواکرتے تے اور پر اس کااعادہ نیس کرتے تھے۔

مئلہ بڑا میں شید علاء کی بھی میں تحقیق ہے کہ جناب جعفر صادق اپنے والد الم محد یا قرے نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین مروان بن الحکم کے بیچے نماز اوا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کھا کہ آپ کے باپ جس وقت والیں گر تشریف لاتے تر کیا وہ نماز کو لوٹاتے نمیں تھے؟ تو محر ہا قرنے فرمایا اللہ کی لئم سابقہ نماز پر زیاد تی نمیں کرتے تھے۔۔

عن موسى بن جعفر عن ابيه قال كان الحسن والحسيس يصليان خلف مروان بن الحكم فقالوا لاحدهما ما كان ابوك يصلى اذا رجع الى البيت فقال لاوالله ماكان يريد على صلواة على مهرمات إلاكر روشي في واضح بواكريد.

حضرات حسنین کریمین جیشہ خلفاء کی افتداء میں پنجانہ نمازیں اوا کرتے ہے اور
بغیر تغیہ کے پڑھتے ہے اور والی گر تشریف لا کر نمازوں کالمعاد، نہیں کرتے تھے۔
ان حضرات کے معمولات سے واضح ہوا کہ وقت کے خلفاء وا مراء کے خلف میں
مل کر نمازیں اوا کرنا اسلام کے ضروری ادکامات میں سے ہے اور اہل اسلام کا بی
معمول رہا ہے۔

ا میراطام النباء ملذ بهی ص ۲۰۵ج ۳ تخت ترجمه مردان بن الحکم

عله (۱) الاشتيات لابن العباس عبدالله بن جعمر الحميري من ۵۲ (در ، فر قرب الاستاد) لمع الممران -

<sup>(</sup>۲) - کناب بھارالانوار لملایاقر مجلسی ع ۱۰ ص ۱۳۹–۱۴۱ باب احوال اہل زمانہ وما جری مینم ویکن معادیہ — کمیع قدیم کامیران \_

<sup>(</sup>۱۳) کتاب منله اقربا نوازی از مولف کتاب بدا می ۴۹۷ تحت مردان کی افتداه میں حسین شریعین کی نمازیں۔

عمل جج

مج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور اس کی نغیلت اور اس کے انکام تاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مفصل موجود ہیں۔ تام مسلمان اوائے جج کے لیے اپنے اپنے وسائل و ذرائع کے مطابق مقدور بمر کوشش کرتے ہیں۔

سطور ذیل میں ہم سیدنا حسن سے ج کے متعلق بعض چزیں اختصارا ذکر کرتے

-0

یں مدینہ منورہ میں قیام کے دوران معنرت صن چے کے لیے کی مرتبہ پا پیادہ مکہ تحرمہ تشریف کے مجے۔

بعض روایات میں اس طرح نہ کور ہے کہ آپ کے جیں مرتبہ مدینہ طیبہ سے پیدل جاکر جج اوا فرمایا اور اس دقت آپ فرماتے تھے کہ جھے اپنے رب سے حیا آئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جتاب میں حاضر ہوں اور بیت اللہ کی زیارت پیدل چل کرنہ کی

-31

قال الحسن" انى لاستحى من ربى ان القاه ولم امش الى بيته فمشى عشرين مر 3 من المدينة على رجليه بيا

اور بعض دیگر روایات میں اس طرح بھی پایا جاتا ہے کہ جناب حسن نے پہلیں مرتبہ پا بیادہ حج اوا فرمایا اور اس حال میں کہ ان کی سواریاں ان کے ساتھ ساتھ جلی جا ری ہوتی خمیں۔

یعن سواریاں دستیاب ہونے کے باوجود آنجاب حسول مواب اور اللہ تعالیٰ کی

اله حلية الاولياء لا لي هيم الاصفها في ص ٢٣٥ ج تحت تذكره الحمن بن على -(٦) السوامق الحرقة لا بن حجرالكي ص ١٣٩ باب العاشر في علائة الحمن ونغائله ١٠٠٠ الخ (٣) اخبار اسنبيان لا لي هيم احمد بن عبدالله اسنما في من ١٣٥ جلد اول عبى ليدُن (تحت ترجمه حمن بن على )

#### و مناء کے لیے پیدل چلتے تھے۔

ولقد حج الحسن بن على خمسا و عشرين حجية ماشياوان الدجانب لتقادمه عها

#### ابن عماس کارٹنگ کرنا

اس مقام میں عبداللہ بن عباس کا ایک جیب قول علاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ وہ قرات مقام میں عبداللہ بن عباس کا ایک جیب قول علاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ وہ قرائے تھے کہ جوانی کے دور میں جھے ہے جو عمل خیر نہیں ہو سکے ان میں سے ایک پاپاوہ عجم کرتا ہے لیجن میں جوانی میں پیدل جل کر جج ادا نہیں کرسکا اور حسن بن علی نے جو پہلے مرتبہ پیدل جاکر مکہ محرمہ میں جج ادا فرمایا۔

قال ابن عباس ما ندمت على شيى فاتنى فى شبابى الاانى لم احج ماشيا ولقد حج الحسن بن علىخمساوعشرين حجة ماشيا \_ك

#### مالى صدقه

مد قات اليه اواكرنے كے احكام تعميل كے ساتھ ديلى كتب من موجود إلى اور مال كا مدقة كرنا ايك برا متحن عمل ب اور اس كے ثواب ب شار إلى بوكاب و سنت عن مروى إلى -

سلور ذیل میں ہم سیدنا حسن کے مد قات کا عمل مختمراً ذکر کرتے ہیں اور وہ مجیب اور قابل تعلید عمل ہے اور معدقہ و خیرات کرناان کا خاند انی شیوہ ہے۔

اله مراطام البه والذبي ص ١٤١ج ٣ تحت عذكره الحن بن على

 <sup>(</sup>۲) السواحق الوقد لاين مجراتك من ۱۳۹ تحت باب العاشر النعمل الألث في بعض ماثره-

<sup>(</sup>r) البداية و المهاية لاين كثيرٌ ص ٢٢ع ٨ تحت سنة ٢٩هـ

على (۱) سيراعلام النباء للذبيل على ١٤١٣ ج محت تذكره الحن بن على ا

چانچ علاء كرام نے لكھائے كه :...

عفرت حن شنے تین مرتبہ اپناتمام ال فی مبیل اللہ صدقہ و خرات کرویا حق کہ ا ایے موزے (خف) تک مجمی صدقہ میں دے دیئے۔

ولقدقاسم لله ماله ثلاث مرات حتى انه يعطى الخف ويعسك النعل أ

ای طرح مور نیمن نے ککھا ہے کہ ایک فخص اپنی جگہ پر اپنی عاجت کے لیے دس ہزار در ہم کااللہ تعالیٰ ہے موال کر رہا تھا۔

یہ چیز جب حضرت حسن بن علی نے سی تو آنجناب اپنے مگر تشریف لے سکتے اور وہاں سے اس مخص کے لیے دس بڑار در ہم جھیج دیئے ماکہ اس کی صابت روائی ہو۔

قال سعد بن عبدالعزيز سمع الحسن بن على رجلاالي جنبه يسال الله ان يرزقه عشر ة الاف در هم فانصر ف فبعث بها اليه – اله

جناب حسن کی نیامنی اور فریب پروری کے لیے اموال کی تعلیم کا ایک واقعہ گذشتہ فصل حمد علوی میں درج کیا گیا ہے (فقراء میں مال کو تعلیم کرنا) ای نوع کے نیامنی اور مال تعاون کے متعدد واقعات کتب تراجم میں دستیاب ہوتے ہیں۔

### بعد الوفات صدقه كالحمل

#### مابقد سلور میں ال مدقد کے متعلق چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں:---

- سلع (۱) سیراطلام انبیاء للذہ ہی می میں ۱۷۳ج ۳ تحت ترجمہ الحس بن علی \* (۲) السوامق الحوقہ لاین حجرالمکی می ۱۳۹ تحت باب العاشر النسل الثالث فی بعض باژه --
  - (٣) البدائي لابن كثيرٌ من ٢٥ ج ٨ تحت سنة ٢٩ هـ
  - على المراعلام الباء للذي من الما تحت تذكره حن بن على ا
  - (۲) أ فائر العقبي لحب اللبرى من ١٣٤ تحت تذكره ما جاء عنها بالحن
  - (۳) البدايه لابن كثير من ۲۷ . ۴۸ قت تذكره حسن بن على «



\_136

اب اس کے بعد میہ چیز ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت علی المرتشنی کے انتقال کے ہو ان کی طرف ہے حضرات حسنین شریقین معدقہ و خیرات جاری رکھتے تھے۔ چنانچہ محد شین علاء نے لکھاہے کہ جسمہ

عن ابي جعفر أن الحسن" والحسين" <sub>كانا</sub> يعتقان عن على"بعدموته ع<sup>ا</sup>

لین بناب ہیر ہاقر فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین اپنے والد گرامی جناب ملی الرتنٹی کی وفات کے بعد ان کی جانب سے بطور معدقہ و خیرات کے غلام آزاد کی کرتے تھے۔ اور غلام کو آزاد کرنا اسلام میں ایک بڑا ممل خیرہ اور سنت نبوی کے مطابق ہے نیز یمال سے معلوم ہوا کہ انتقال کے بعد فوت شدہ وگوں کے لیے شرقی مطابق صدقہ و خیرات کرنا موجب اجر وثواب ہے اور اُس عالم میں میت کی مطابق صدقہ و خیرات کرنا موجب اجر وثواب ہے اور اُس عالم میں میت کی اس سے فائدہ پہنچنا ہے۔

#### مردت وسخادت

ابن مساکرنے لکھا ہے کہ ایک صاحب ابوہارون کتے ہیں کہ ہ۔۔۔ ہم نے جج کے قصد پر سفرالفتیار کیا ۔ مدینہ طبیبہ پنچے تو اراد دکیا کہ حطرت حسن " کی غد مت جس مجمی حاضری دیں۔

چنانچہ حسب موقعہ ہم زیارت کے لیے عاضرہوۓ اور تسلیمات عرض کیے اور سنر عج کے ارادہ اور متفاقہ احوال ذکر کیے۔

جب ہم مجلس سے فارغ ہوئے اور واپس آئے تو جناب حسن نے ایک فض کی وساخت سے ہمارے ہر فرد کے لیے جار جار صد در ہم عنایت فرمائے۔

ہم نے ان کے مال پہنچانے والے فخص کو ذکر کیا کہ ہم تو اس مال ہے مستنتی ہیں ہمیں اس کی حاجت نمیں ہے تو اس نے کماکہ آپ لوگ جناب حسن کے نیک عمل کو واپس نہ کریں۔۔

پھر ہم حضرت موصوف" کی خد مت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمار می حالت \_\_\_\_\_

سله المنت لايل الى شيبة م ٢٨٨ ج ٣ تحت المت بعد موة المج كراجي



ہردوہے اور جمیں احتیاج نمیں ہے۔ تو آنجاب " نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمل خیر کو آپ لوگ واپس نہ کریں اگر اس

مالت سے زیادہ دیجا تب بھی وہ تمہارے حق میں قلیل ہو تا یہ تو میں نے بطور زاوراہ کے

جہیں دے دیا ہے۔

وعن ابني فارون قال انطلقنا حجاجا فدخلنا المدينة فقلنا لو دخلنا على ابن رسول الله ريير الحسن فسلمنا عليه فدخلنا عليه فحدثناه بمسيرتا وحالنا - فلما خرجنا من عنده بعث الي كل رجل مناباريع مائة - اربع مائة مخلنا للرسول انا اغتياء وليس بنا حاجة - فقال لاتردوا عليه مفروقه فرجعتنا اليه فاخبرتناه بيسنارتنا وحبالما مقال لاتر دوا على معروقي - فلوكنت على عيبر قذا الحال كان فذالكم يسير المالني مزودكم يك

حکم و برد باری

سید تا حسن "کی ذات گر امی قبعا" نهایت علیم اور کریم النفس تھی لوگوں کی درشت مول آپ برداشت کر لیتے ہتے۔ کوئی فخص ان کے مزاج کے خلاف محفظو کر ماتو اس کو بخت کوئی ہے جواب نہیں دیتے تھے بلکہ نرم گفتار ہے جواب فرماتے۔

واقعات میں جس طرح ان میں صلح جو کی کا مادہ تھا اسی طرح قطر تا ان میں بردیاری اور حوصلہ مندی کی عمدہ صلاحیت متی۔ اس پر ان کی زندگی میں بیشتروا تعات پائے ماتے ہیں۔۔۔۔

چنانچه اس سلسله میں ایک بدوی کا جیب و غریب واقعہ جناب شیخ سید علی بس عمال البحوري نے کشف المجوب میں درج کیا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں-

آنمومون تحرير قرائع بين كه ....

محقر آریج این عساکر می ۲۷ج ۷ تحت الحن بن علی الاین منظور طبع بیروت --

ایک بدوی مخص جناب حسن کے پاس آیا۔ آنجناب اس وقت کو فدیں اسپنے مکان پر تشریف فرما تھے۔ وہ اعرابی آکر آپ کو گالیاں دینے نگا اور آل موصوف کے مکان پر تشریف فرمانے کے کہ شاید سخے ماں باپ کو بھی برا بھا کما تو جناب حسن اشھے اور آعرابی کو فرمانے کے کہ شاید سجے بھوک و بیاس کی بوئی ہے؟ یا کیا وجہ ہے ۱عرابی نے پھرگالی گلوج شروع کردی۔

اس صورت حال میں معزت حسن فی این خارم کو ارشاد فرایا کہ ایک تھلی چاندی کے دراحم کی لاؤ اور اس اعرالی کو دے دو۔ چنانچہ جب اس کو یہ فقت دے دی گئی تو آن موصوف فی ماختہ ہی معذرت بھی کہ اس وقت عارے گریس میں پچھ درائی تے اگر زیادہ ہوتے تو در اپنے نہ کرتے۔

جب اعرائی نے یہ حسن سلوک دیکھا اور موصوف کے یہ کلمات سے تو کئے لگا کہ ....

علی کوائی ویتا ہوں کہ آپ فرزند رسول اللہ مان ہے ہیں میں آپ کے ملم و بردیاری کی آزمائش کی خاطریساں آیا ہوں۔

پر شیخ الجویری اس واقعہ پر تجزیہ و تبعرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ :--یہ صفات محققین اولیاء و مشاکخ کے ہیں کہ خلوق خدا کی طرف سے مدح و ذم
العراف و فدمت) ان کے نزدیک کیسال ہوتی ہے اور وہ کمی کی بدگوئی پر حغیرہ ناراض
نہیں ہوتے۔

واتعہ بڑا کی عمارت بلند ورج زمِل ہے۔

وادد حکایات یا عتم که اعرابی اندد آمد از بادیه و امام حسن بردد سرائے خود نشسته بود اندر کوقه - دیرادشمام داد و مادد و پدرش دا نیزو به برخواست و گفت یا اعرابی مگرگرسته گشته و یا تشده شده - یا تراچه دسیده است و دی مے گفت تر چمین و مادد و پدرت چنین - حسن علام دا فرمود تایک بدره اذ سهم میاود دوبدو داد - و گفت یا اعرابی معذود داد که اندد خانه ماجز این دمانده است و الا از تو دریخ مداشتی چود اعرابی این سخن مشنید ماجز این دمانده این دسول الله می دریخ مداشتی چود اعرابی این سخن مشنید گفت اشهدانگ این دسول الله می دریخ من گوابی می دیم که تو پسر پیغمری - ومن اینجابه تجربه حلم تو آمده مودم وایی صفت محققان اولیا و مشائح باشد

كهمدح وذم خلق بتزديك ايشان يكسان بودو بجفا گفتن متفير وشود يل

# حق كي ادا ليكل

ان حضرات کے نزدیک کمی فض کے حق کو اوا کرنا نمایت ضروری سمجھا جا آ ہے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق فیر کے حق کو اوا کرنا واجبات میں سے شار کرتے تھے اس ہار کمی دو سرے فخض کے مال حقوق کو نمایت اجتمام کے ساتھ اوا فرمایا کرتے تھے اور مفائی معالمات کا خاص خیال رکھتے تھے۔۔۔

چنانچہ اس پر محد ثین اور مور نمین نے حضرت حسن کا ایک واقعہ لکھا ہے جس میں فیر کے حق کو اواکر نے کی پوری رعایت پائی جاتی ہے۔

ایک مخص کتے ہیں کہ میں لے صفرت حسن کے ترض و صول کرنا تھا۔ اس ملسلہ میں جناب حسن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنجناب اس وقت حسل سے قارغ ہو کر جمام سے باہر تشریف لائے آپ نے حنانگائی تھی جس کا اثر ابھی آنجناب کے نافنوں پر تھا۔ جناب کی خادمہ آپ کے نافنوں سے حناکے اثر کو دور کر دی تھی۔

چنانچہ میرے نقاضا پر آنجاب نے اپنی خادمہ کو ارشاد فرمایا کہ جس برتن میں دراهم رکھے ہیں وہ برتن لاؤ۔ جب خادمہ نے دراهم لاکر پیش کیے تو آنموصوف نے جھے فرمایا کہ ان دراهم میں سے اپناحق شار کرلو۔

میں نے مرض کیا کہ دراہم میرے حق سے زیادہ ہیں تو آپ نے ارشاد فرایا کہ
اپنا حق پر راکرلو۔ جب میں نے شار کیا تو میرے حق سے ای دراہم زیادہ فا گئے تو آپ
نے فرایا کہ یہ زائد دراہم بھی تم می لے لواس کے بعد بھی نے عرض کیا یا حضرت
میرے لیے یرکت کی دعا فرائی تو آنجناب نے میرے مال اولاد ادر احمل کے لیے
ایکت کی دعا فرائی۔

عن اسماعيل بن ابى خالد عن ابيه قال اثيت المسن بن على فوجدته قد خرج من الحمام و جارية

مله تحنف الجوب للشخ على بن حمان الجوميري العروف به وا ما منج بيش م ٥١- ٥٦ قحت باب في ذكر المتم من اعل البيت -

له تحل اشرالحداء باظفاره بقارور ة واتين الحسن بن على اتقاضاه قال فقال با جارية ولم فاتحه بدراهم في قعب فقال اعددها فاعتددت حتى اخذت حقى قال فبقيت في يدى ثمانون درفدا فقال هي لك قلت ادعلي بالبر كة فدعالي بالبر كة في مالي و ولدي و اهلى \_له

#### فاكده

مسلمانوں بیں میریقہ جاری ہے کہ اپناکار اور بزرگوں سے اپنے حق میں حصول پر کت کے لیے دعاکی درخواست کرتے ہیں۔

تو اس کے جواز کے لیے جان دیگر دلا کل دیلی تمایوں میں موجود ہیں۔ دہاں مندرجہ بالا دوایت بھی اس منظر کے جواز کے لیے قابل استدادل ہے ...

### وعومت كوقبول كرنااور دعوت دينا

محی مسلمان کی خوردونوش کی دعوت کرنا اسلام میں مستحن چزہے اور موجب اجرو ثواب ہے۔

حضرت میدنا حسن اس متلہ پر نمایت احس طریقہ کے ماتھ عمل کرتے ہے چنانچہ مور قبین نے ذکر کیا ہے کہ ایک بار مساکین مفہ کے پاس حضرت حسن کا گذر ہوا وہ اپنا ماحضر کھانا کھار ہے تنے ۔ انہوں نے عرض کی حضرت اسم کا کھانا ماضر ہے تشریف لائے۔ آپ اس وقت موار تھے اپنی مواری ہے اترے اور ان کے ماتھ کھائے جس شامل ہو گئے اور ماتھ بی قربایا کہ ...۔

سله (۱) منحاب المعوضة الحارئ طبوى من ۱۸۸ - ۱۹۰ ج تاني تحت اساميل عن الي نالد-

<sup>(</sup>۲) المنت لايل الي شيبة من ٥٨٥ ج ٦ تحت كتاب اليوع والا مقضية - طع كراجي-

الله تعالى تكبركرنے والوں كو بيند قسيس فرما ما-

پراس کے بید ان اہل صفہ کو فرمان دیا کہ بیں نے تساری وعوت تیول کی ہے اب تم لوگ میری وعوت تیول کرو تو انہوں بھی وعوت تیول کرئی۔اس پر جناب حسن ا انہیں اپنے مقام پر لے آئے اور اپنی خادمہ "الریاب" کو ارشاد فرمایا کہ خوردولوش کی جو چرتے ہے ہاس موجود ہے وولا کر ان حضرات کی خدمت میں بیش کرو۔

مرالحسن بعساكين ياكلون في السفة فقالوا القداء فدزل وقال ان الله لا يحب المحكبرين - فحقدي ثمقال لهم قداجبتكم فاجيبوني قالونهم فعضى بهم الى منزله فقال للرباب اخرجي ماكنت تدخرين يه

واتعه لدا کی روشتی پس معلوم ہوا کہ:---

واب حن بن على متكرمزاج نيس تھے بلکہ زم خوتھ۔

اور فریاء و مساکین کے ساتھ شفقت و مروت کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان
 ک دل جو کی طوظ رکھتے تھے۔

مواکہ جناب حسن بن علی نے اپنے عمل سے داشج کر دیا کہ مساکیین کے ساتھ
 اس طرح سلوک روار کھنا بحبراور غرور کا نفسیاتی طور پر علاج ہے۔

حاجت روائي

#### 1

مشور مورخ ابن مساكر في سيد تا ذين العابدين (على بن الحسين") من التحسين على كيا

ایک بار حضرت حسن مجتنی طواف کتب کر رہے تے ایک فض نے عاصر ہو کر مرض کیا اے ابد محمدا میرے کام کے لیے فلال فخص کے پاس تشریف لے جلیں تو

سلع مختر آدخ این مساکرلاین متلود ص ۱۲۹ ج ۲ تحت الحسین بن علی "

آنجاب" نے طواف ترک کردیا اور اس فض کے ساتھ ہٹل دیجے۔ اس حالت میں کسی دو سرے فض نے از راہ صد اعتراض کیا کہ آپ نے طوان

کو برک کردیااور اس کے ماتھ کام کرانے کے لئے قریف نے گئے؟

قواس کے جواب میں آنجاب نے مدیث مرفرع ذکر کی کہ جناب نی کریم موجود کے ارشاد فرایا کہ جو محض کی مسلمان برادر کی ماجت دوائی کے لیے چلا جائے اور اس کی ماجت پوری ہو جائے تو اس کے حق میں جج اور عمرہ کا ابر و تواب لکھا جاتا ہے اور اگر بالفرض اس کی ماجت پوری نہ ہو کی تو بھی اس کو ایک عمرہ کا تواب ملک ہے۔ اور اگر بالفرض اس کی ماجت پوری نہ ہو کی تو بھی اس کو ایک عمرہ کا تواب مامل کرایا محترت حسن نے فرایا کہ میں نے جج اور عمرہ دونوں کا ابر و تواب مامل کرایا اور طواف کو ہے کے واپس آگریا ہوں۔

وعن على بن الحسين قال غرج الحسن يطرف بالكعبة فقام اليه رجل فقال يا ابنا محمد الذهب معى في حاجتى الى فلان – فترك الطواف و ذهب معه فلما ذهب قام اليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه فقال ينا ابنا محمد اتركت الطواف و ذهبت مع فلان الى حاجته ؟ قال فقال له الحسن وكيف لا أذهب معه و رسول الله ﴿ إِنَّ قَالَ مِن ذَهِبِ فِي حَاجة الْفِيهِ المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة و عمر ة وان لم تقض كتبت له عمر ة فقد اكتسبت حجة و عمر ة و رجعت الي طوافي الي طوافي الي طوافي أنه المسلم الي طوافي أنه عمر ة فقد اكتسبت حجة و عمر ة و رجعت الي طوافي أنه

واقع إلى واضح بوأكه ب...

ان حفرات میں اوگوں کے ساتھ خوش خلتی اور خیر خوای کا جذبہ پور جہ اتم موجود

ادر یہ حضرات لوگوں کی تفائے عابت اور افارہ کے لیے اپی فعلی مبارات کو

الع مختر آدری این مساکرلاین منگور ص ۲۷ ج ۲ تحت الحن بن علی

اوی کردیے تھے۔

یزیماں سے میر مجمی معلوم ہوا کہ مسلمان برادر کی خیرخوائی اور عاجت روائی جیسے افعال خیر گفتی عبادات سے فاکق ہیں۔

2

جناب زین العابدین کے فرزند جناب محمد باقش ذکر کرتے ہیں کہ :--ایک دفعہ معفرت امام حسین کی قد مت میں ایک صاحب حاجت فخص حاضر ہوا۔
آنجاب اعتکاف کی حالت میں تھے اس لیے معذرت کرتے ہوئے فرمانے گئے کہ آگر میں اعتکاف میں نہ ہو آتو تیرے ساتھ حاجت روائی کے لیے چلاجا آئے۔

پر وو مخص حضرت سید ناحس مجتبی "کی فد مت میں حاضر ہوا اور اپنی حاجت و خرورت چیش کی تو حضرت اہام حسن" اس کی حاجت روائی کے لیے چلے گئے اور قرایا کہ میں اپنی ضرورت و حاجت کے لیے تیری اعانت نابِند کر آ الکین ہے تو دو سرے مسلمان برادر کی حاجت روائی کے لیے ہے)

تواس فخص نے کہا کہ میں پہلے جناب سیدنا حسین می خدمت میں اپنے اس مسللہ کی خاطر حاضر ہوا تھا محرانیوں نے اپنے اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے معذور کی کا ظمار فرایا۔

اس پر جناب حسن نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایک ماد کے (نظی) اعتکاف سے مسلمان برادر کی نی سبیل اللہ عاجت روائی کرنا زیادہ پہندیدہ عمل ہے۔

عن ابى جعفر قال جاء رجل الى حسين بن على فاستعان به على حاجة فرجده معتكما مقال لولا اعتكافى لخرجت معك فقضيت حاجتك - ثم حرج من عنده ماتى الحسن بن على فذكر له حاجته فحرج معه لحاجته فقال اما انى قد كرهت ان اعينك في حاجتى ولقد بدات بحسين فقال لولا اعتكافى لخرجت معكمة ال الحسن لقضاء حاجة

اخلىفىاللەلحبەن!عحكاف شهر ك

### علمي نضيلت

سحابہ کرام کے متعلق علاء کرام نے باعتبار صاحب الفتادی ہونے کے درجات قائم کے ہیں-

- اولاً وہ محابہ کرام میں جنہیں کثیر الفتادی میں شار کیاجا آئے۔ لین ان کے اپنے وور میں مسائل ویل کے حصول کے لیے ان کی طرف کثرت سے وجوع کیا جا آ
- ان میں معرت مر" معرت علی اور معنرت عائشہ معدیقہ وغیرهم شامل ہیں۔ اور ان کے بعد بعض محابہ کرام متوسط الفتادی قرار دیئے جاتے ہیں ان میں معنرت ابو بکرمیدیق معنرت حمان اور معنرت ام سلمتہ وغیرهم کو شار کیا جا آ
- پھر تمیرے درجہ میں قلیل الفتادی اصحاب کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جن میں ابو در داء پھر تمیرے درجہ میں ابو در داء
   نعمان بن بشیر ابر عبیدہ بن الجراح اور سعید بن زیر کے علادہ حضرات حسنین شریفین کو بھی اس طبقہ میں شار کیا جاتا ہے۔ کے

#### فاكده

ا عرن کرام کے لیے رفع شبہ کے درجہ میں یہ ذکر کر دینا فائدہ سے خال تمیں ہے کہ محد ثین کی طرف سے یہ تقیم 'طبقات کے اختبار سے ہے لینی خاندانی و جاہت اور نبی تفوق کے اختبار سے نبی فاندانی و جاہت اور نبی تفوق کے اختبار سے نبیں بلکہ اس میں انہوں نے نفس الا مرواقعات کو چیش نظر رکھتے ہوئے اس طرح درجات قائم کیے جی کہ جو معزات قدیم الاسلام تھے اور شرف محبت نبوی مرتبر کو زیادہ حاصل کے ہوئے تھے اور دینی مسائل انہوں نے جناب نجی

سله کتاب الزمد والرقائل لعبد الله جم الهبارک الروزی ص ۲۵۸ روایت ۲۹۸ (تحت یاب اصلاح ذات الین)

عه اعلام الموتمين لاين قيم ص ٥ ج اول تخت فصل بدا طبع قديم اولى

ورجہ میں ہوئے۔ بہرکیف ان حضرات کے حق میں بیگوئی عیب کی چیز جمیں اور ندبی اس سے ان کے علومر تبت پر کوئی حرف آسکتا ہے۔ اپنے مقام پر علوم دینیہ کے لیے بید معدن جیں۔ ان کے علوم وفاف کل سے امت اسلام کے کو بے شار فو اکد و منافع حاصل ہوئے۔

روايت حديث تبوكي

الما و تراجم نے بیہ چیز ذکر کی ہے کہ حضرت حسن نے احادیث نبوی بعض محابہ کرام م نقل کر کے امت مسلمہ کو پہنچ تی ہیں اور حدیث شریف کانقل کرنا بہت بڑا عمل خجر ہے جس پر دوعمل ہیرار ہے۔ اور ان کا راویون حدیث میں بڑا اہم مقدم ہے۔

وفظ ابن مجر في تهذيب العبذيب بن تذكره وعفرت وسن كفت بيات وكرك المنظام وعفرت وسن كفت بيات وكرك المنظام وعفرت وسن في جناب في اقدال القيم سنه براه راست احاديث قل كي مشلا على المناه على المناه ينه المحس بن على ادا دخل المسجد ال يصلى على المبي شفة ويقول اللهم اعفر لما دروبا واقتح له الواب وحمنك وادا حرح صلى على المبي تناه وقال اللهم اقتح له الواب وصلك "

اور ای طرح آنموصوف نے اپنے والد گرای حفرت علی الرتفنی اور اپنے برادر گرای حفرت صین ہے اور ماموں ہندائن الی بالہ سے روایت صدیمت تقل کی ہے۔ روی عن حدہ رسول الله الآلة و بيه علی و اخيه حسين و حاله هندبن ابني هالة ك

واقط الذبي في المنظم المنظم المنظ على المنظ على المنظ على المنظم المنظم

مَعْمَعِهِ الجِدْ عِهِ الدِينَ جُرِصُ ١٩٥ مَ \* الْي تحت رَجِم المن مَن الْ

ع مراعلام النبلا وللذي من ٩٨ ن ١ في تحت تذكر وسيده عا تشرصد يق.

اس مقام ہے یہ چیز واضح ہوئی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ" کے ماتھ ان حضرات کے علمی روابط قائم تھے اور نقل حدیث میں ان سے استفادہ کرتے تھے اور ان میں باہمی کوئی انتباض نہیں تھا۔ بلکہ اکتساب علم کرتے تھے۔

سنيهم

قبل ازیں عنوان عبادت کے تحت ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرات حسنین شریقیں" کے امات الموسنین" کے مباتد عمر و تعلقات قائم تھے۔

خصوصاً حضرت حسن کا معمول تھاکہ آنمو صوف معید نیوی میں اشراق کے آوافل سے فرافت کے بعد اصاب الموسین کے بال تشریف لے جائے تھے تسلیمات عرض کرتے تھے احوال پری فرماتے تھے اور بعض او قات ان کی طرف سے مدایا تبول فرماتے تھے۔ اس طرح ان معرات میں شفقت آمیز را بیلے تھے۔

مئلہ مذاکو شیعہ کے اکابر مور نمین نے اپنی تعنیفات میں ، عبارت ذیل نقل کیا

<u>ې:---</u>

وكان اصحاب على الذين يحملون عده العلم الحادث الاعور ابوالطفيل عامر بن واثله حبه العردى دسيدالهجرى حويز آبن مسهر الاصبخ بن نبأتة ميثم التماد الحسن بن على أله

اس كامفهوم بير ب كر حضرت على الرفتني " ي جن نوكون في علم دين نقل كيا به ان كو اصحاب على "كما جا يا ب ي ان عن الحارث الاعور" ابو اللفيل عامر بن واظد " حبد العربي " رشيد الجوى " حويزة بن مسحر الاصح بن نباحة " ميثم التمار اور حسن بن على "شال

ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جناب حسنؓ نے اپنے والد گرامی ہے علم دین کو دیگر اسحاب علیؓ کے ساتھ حاصل کیا اور دینی مسائل اور مرویات احادیث کونقل کیا۔

منه من أريخ بيقوبي النبي من ١٦٦ج ٢ تحت خلافت امير الموسين على بن ابي طالب \* -

ميرت حنين ثريقين

چانچ الطمر انی نے آجم الاوسط میں امام حسن کی بعض مردیات مرقوعہ کو بالفاظ ذیل درج کیا ہے۔ عن الحكم بين عتية عس الحسن بن على قال سمعت جدى رسول الله على يقول ما من عبد مصلى صلاة الصبح ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس الأكان له حجاب من جهنم "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن حجادة الا الحس س ابي جعف تفرد به المدارع ابية.

(المعجم الاوسط للطربيج اص٢١٨ روايت ٩٣٧٩ طبع رياص)

"البتی محم بن عتبه حضرت حسن بن علی التقل کرتے ہیں انھوں نے فر ایا تیں نے اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا وہ قرماتے تھے کہ جس مخص نے بھی منے کی نماز اوا کی چر ذکر اللہ کرتا رہاجی کے سورج نکل آیا تو اس کے لیے سے رخول دوزخ سے تجاب ہے گا۔"

على مسابقت

ذبل میں ایک واقعه علی مسابقت کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حضرت حسن ذکر کرتے ہیں کہ جناب ہی اقدین کے طبہ مبارک اور آنجناب مائفہ کی نشت و برخاست اور بالس کے حالات مجھے معلوم ننے ۔ ای طرح ہموسوف مائی کی شکل و شاہت کے کوائف میری معلومات میں تھے میں پچھ مدت تک ان معلومات کو اینے برا در معفرت سین ہے بیان میں کرسکا۔

کے عرصہ کے بعد جب میں نے معزت حسین سے سے چزیں بیان کیں تو جھے معلوم ہوا کہ وہ جھے پہلے بی ان تمام چیزوں کواپنے والد کرای جناب علی الرتضی ہے معلوم کر چکے ہتے۔ گویا کہ وہ ان احوال نبوی کو حاصل کرنے میں جھے۔ سبقت لے گئے متھے۔ قبال الحسن فكتمتها الحسين بن على زماياتم حدثته فوجدته قد مبقتي اليه فساله عماسلته عنه ووجدته قدسال اباه عن مدحله و

مخرجه و مجلسه و شكله فلم يدع منه شيئادات

حفرت حسن أيك صاحب فعنل وكمال شخصيت تنج اورفن خطابت ميس بزا مقام ركمت تے۔ تراجم کی کتابوں میں ان کے اعلیٰ ورجہ کے خطبات پائے جاتے ہیں۔ان ہیں ہے الحرمازی نے ایک خطبانقل کیا ہے جس ہے ان کی فن خطابت میں المیت فائق درجہ میں پائی جاتی ہے۔ عس المحرماري خطب الحسن بن على بالكوقة فقال أن الحلم رينة و الوقار مروحة والعجلة سفه والسفه ضعف ومجالسة اهل الدناءة شين ومخالطة كمَّاب العراقة والأاريخُ لا في بيسف يعقوب البسوي ص ١٨٥ ج٣٠

الفساقريبهك

نین الحرادی کتے ہیں کہ جناب حسن بن علی الرنفنی فی کوف می خطاب کرتے موئے فرایا است

- -- ملم وحوصله مندي انسان کو زينت بخشق ہے...
  - -- وقاراخلاق حند م سے ہے۔
  - -- جلد بازی نخت سمل کی ملامت ہے۔
  - -- جمالت اور مدم بردیادی ایک کزوری ہے۔
- -- کمینوں کی محبت ایک حیب ہے اور قاستوں سے لی بیٹمنا باعث شمت ہے۔

#### دضا.غننا

مور نمین کیمتے ہیں کہ جناب حسن کی مجلس میں ایک بار رضا ، تعناء کے مئلہ پر مختلہ ہوئی تو کمی مخص نے کما کرتے ہیں کہ میرے نزدیک مختلہ ہوئی تو کمی مخص نے کما کہ جناب ابو ذر مغاری کی کما کرتے ہیں کہ میرے نزدیک منااور مال داری سے فغروفاقہ کی حالت بمتر ہے اور صحت و ملامتی سے بماری کی حالت المجھی ہے۔۔۔الحے۔

یہ چنریں من کر جناب حس فئے اس منلہ میں اپنا ذوق بیان کرتے ہوئے او شاد فرمایا کہ :...

جس مخض کے حق میں اللہ تعالی نے جو بھتر چرافقیار اور پندی ہے اس پر وہ مخص توکل اور اعماد کرے۔ کسی دیگر چزکی تمنانہ کرے بھی چیز تعناء الحق کے ساتھ ر ضامند ہونے کی صد و قوف ہے۔

قال العبرد قيل للحسن بن على يرض ان اباذر" يقول الفقر احب الى من الغنى والسقم احب الى من الصحة - فقال رحم الله اباذر يرض اما انافا قول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يحمن شيا- وهذا حدلوقوف على الرضا بما تصرف به

له سیراطام النباه للذہبی من ۱۷۵ ج سمحت الحمن بن علی"۔

بيرت حقيل الفين

# غسل میت میں حضرت حسن کی ہدایت

اہل تراجم نے ذکر کیا ہے کہ اشعث بن قیس الکندی معزت علی الرتعنی مسی مائدں میں سے تھااور اس نے کوفہ میں اقامت اختیار کی اور کندہ میں اپنا سکو تی مکان بنایا۔ نیز اشعث بن قیس نہ کور کی د فتر جعد ۃ بنت اشعث بناب حسن کی زوجیت میں تھی جس زمانہ میں معربت حسن و حرت امیر معاویہ کے ساتھ مسلح کی اور آمال معزت موصوف کو ذر میں ہی متیم تھے اس وقت اشعث بن قبیں کا انتقال ہو گیا۔

معرت حس کو اطلاع کی کئی تو آنجاب نے قرایا کہ جب تم اس کی میت کو عمل دے مچو تو مجھے اطلاع دیا۔ چنانچہ طسل میت کے بعد معزت حسن مکو اطلاع دی من آپ تشریف لائے اور آنجاب کے وضو کے اعضاء پر خوشبولگائی۔

میت کے قسل کے بعد اس کے اعضا جو نماز میں زنین کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں ان پر خوشبولگانا مسنون طریقہ ہے۔اس کے موافق آنجناب نے عمل ور آمر کیا۔

ونزل الكوفة وابتنى بهاداراني كندةومات بها والحسن بن على بن ابى طالب يـومنذ بالكو فة حين صنالح معاوية والواهبلي عليه • • • عن حكيم بن جابر قال لما مات الأشعث بن قيس وكانت ابنته تحت الحسن بن على قال الحسن - اذا غسلتمر وقلا تهيجوه حتى توذ نونى فاذنوه فجاء فوطناه بالحتوطوجنوء اسكه

ميراعلام النباء للذيبي ص ١٥٥ ج ٢ تحت ترجمه الحمن عن علي \*

مختمر آریخ ومثل لاین مسأكرلاین منظور ص ۲۹ ج ۷ تحت ترجمه الحن بن علی -

<sup>(</sup>۱) فبقات ابن سعد من ۳۷۵ ج ۲ تحت الاشعث بن قيس الكندي – لميني بيروت

 <sup>(</sup>۲) میراعلام انباء نلذ مین می ۲۸ ج ۲ تحت ترجمه اشعث بین قمین – طبع معر–

### خضاب كرنا

بالوں کو نضاب کرنے میں مخلف متم کی روایات پائی جاتی میں اور محابہ کرام مے بالوں کو سیاہ کرنے میں بھی بعض روایات دستیاب ہوتی ہیں

صرت حن" کے متعلق علاء تراجم لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی رایش (دا زمی مبارک) کو سیاہ ڈھناپ لگایا۔

ابوالربيع السمان عن عبيد الله بن ابي يريد قال: ايت الحسن بن على قد خصب بالسواد<sup>ل</sup>

# ا نکشتری کااستعمال

انگوشی کا پہنٹا اسلام میں جائز ہے اور جناب نبی کریم مرتبیبا ہے اس کے جواز میں احادیث مردی ہیں۔

حفرات حنین شریفین کے زاجم میں جناب جعفر صادق کی روایت اپ والد جناب اور باقرے مروی ہے کہ جناب حسن و حسین اپنے بائیں ہاتھ میں الکو بھی پہنتے تھے۔

حاتم بن اسماعیل عن جعفر بن محمد عن ابیه ان الحسن و الحسن و الحسین کانایتختمان فی الیسار ۔ ی الحسن ایک دیگر روایت ی ای طرح انقول ہے کہ ایک دیگر روایت ی الآلائی کی الیک دیگر روایت می الآلائی کی الیک دیگر روایت می الآلائی کی ایک یا کمی باتھ می الگری پنتے ہے اور ان کی اگری می ذکر اللہ منقل کیا ہوا تھا۔ اگری می ذکر اللہ منقل کیا ہوا تھا۔

··· ان حسنا و حسينا عليهما السلام كا نابتختمان في ليسار هما و كانا بنتشان في

الله سراعلام النباء للذي من الماج ٣ تحت ترجمه الحن بن الله البيال به سئله متعدد رواة الله مع مردى ب)

مله سیراملام النبلاء للذیبی من ۱۷۹ج ۳ تحت ترجمه الحن بن علی" \_

خوا تسبيه هدا ذكر الله -تاريخ جرجان لائي القاسم حزة بن يوسف المسمى المتوقى ٣٢٧ه منى ٣٢٩ ـ طبح دائرة العارف - حيور آباد " دكن

فخش کوئی ہے اجتناب

معرت حسن پرے صاحب اخلاق اور باو قار فخصیت نے آپ اپنی مختلو میں مجمی فخش مولی یا بدر کائی مختلو میں مجمی فخش مولی ان کا فخش مولی یا بدر کائی نسیں کیا کرتے تھے اور کسی کے ساتھ باہمی مختلو میں سخت مولی ان کا شیرہ نمیں تھا۔

چنانچہ اس سلسلہ میں مور نعین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ :---

حطرت حسن اور محر بن عثمان بن عفان کا ایک دفعہ زمین کے معالمہ میں ایک عازع پردا ہو گیا۔ تو حضرت حسن نے ایک رائے وقت حمرہ بن عثمان کے قبول منیں کیااور اس پر راضی نمیں ہوئے تو اس وقت حضرت حسن نے ناراض ہو کر عمر بن عثمان کے حق میں کماکہ "ان کی ناک قاک الور و بوئے" کے سوا جارے پاس مجھ تسیں عثمان کے حق میں کماکہ "ان کی ناک آلور و بوئے " کے سوا جارے پاس مجھ تسیں

عن محمد بن اسحاق قال ما تكلم عندى احدكان احب الى اذا تكلم ان لا يسكت من الحسر بن على والجد وماسمه عنده كلمة فحش قطالا مرة فانه كان بينه و بين عمر و بن عثمان خصومة مقال ليس له عندنا الا رغم انفه فهذه اشد كلمة فحش سمعتها منه قطاله

سله (۱) البداية و النباية لابن كثيرٌ ص ٣٦ ج ٨ تحت ترجر حن بمن على ٢٩٩ هـ (۲) السوامل الوقد لابن حجر التي من ١٣٩ باب العاشر في خلافته الحن\* \* النمسل الثالث\_

 <sup>(&</sup>quot;) مختر آدیخ ومثل لاین مساکر لاین منظور می ۲۹ ج ۷ تحت ترجمه الحسن بن علی" (") آدیخ بیتولی الشیعی می ۲۲۷ ج ۶ تحت وفاة الحسن بن علی" --- (طبح میردت)

واقعہ بدا نقل کرنے والے صاحب کتے ہیں کہ بیں نے صفرت حسن" سے اس شدید کلہ "رغم اننه" کے بغیر کوئی سخت کلام ہر کز نہیں سنا۔

### مناذعت کے بعد مصالحت

مشہور مورخ ابر الحن المدائن نے حضرات حسنین شریقین کا ایک داقعہ ذکر کیا ہے کہ :---

ایک بار معترت حسن اور ان کے براور معترت حسین میں کمی بات پر شکر رقبی ہو گئی اور انہوں نے باہم محفظو ترک کردی اور دو تین روز ای حالت میں گزر مجے۔ اس کے بعد معترت حسن جناب حسین کے پاس تشریف لائے اور جمک کران کے مرکو ہوسہ دیا۔

پھر حضرت حسین می کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی حضرت حسن کے سمر کو ہوسہ دیا اور قرمایا کہ:---

ترک اجران کی ابتدا کرنے میں جو چر جھے مانع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ریکھا ہے کہ آپ اس حصول فضیلت کے جمعہ سے زیادہ خق دار ہیں فلمذا میں نے اس بات کو ٹاپند جانا کہ میں آپ کے اس حق میں سبقت کرکے نزاع پیدا کروں۔

قال ابر الحسن المدانني جرى بين الحسن بن على واخيه الحسين كلام حدى تها جرا - فلما اتى على الحسن ثلاثة ايام تائم من فجر اخيه - فاقبل الى الحسين وفر جالس فاكب على راسه فقبله فلما جلس الحسن قال له الحسين - ان الذي منعنى من ابتدائك و القيام البك انك احق بالفضل منى - فكر فت ان اناز عكما انت احق به منى أه

10 اور بعض علاء كرام نے شكرر في كراس واقد كو حفرت ابو بريرة سے نقل كيا

سله (۱) مختمر آدرخ این مساکرلاین منگور می ۱۲۹ ج یم تحت ترجمه الحسین بن علی "-

 <sup>(</sup>٣) الهدايد لا ين كثيرٌ ص ٢٠٨ خ ٨ تحت فضا كل المحسين بن على " ...

ہے جس بیں اس واقعہ کی زیادہ تنصیل پائی جاتی ہے۔ ناظرین کے افارہ کے لیے اس تنصیل کو پیش کیا جاتا ہے۔

دعزت ابو ہرم وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم میں ہے فرمایا کہ کمی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نمیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے نئین دان رات سے زیادہ ترک کا کی کرے رہے دیکر رقمی و فیرہ) اور جو اس جر ان کو ترک کرنے ہیں سبقت کرے گا وہ بنت کی طرف جانے ہیں سبقت کرے گا۔

اس مدیث کے بیان کرنے کے پور جناب ابو ہریہ ہو فرائے ہیں کہ جھے یہ بات پہلی کہ حضرات حسن و حسین کے ور میان ترک کلای اور ننازع واقع ہوگیا ہے ہی جن جناب حسین کی فد مت میں حاضر ہوا اور کما کہ لوگ آپ کی (افعال و افعال میں) الذاء کرتے ہیں ہی آپ معرات کو باہمی ترک کلای نمیں کرنی چاہیے اور آپ اپنی الذاء کرتے ہیں ہی ترری ہی کو نکہ آپ این اور ان سے جاکر تنگم اور کلام کریں کیو نکہ آپ ان سے مرمی چھوٹے ہیں (وہ آپ کے ہزرگ ہیں) تو اس وقت حضرت حسین آنے ان سے مرمی چھوٹے ہیں (وہ آپ کے ہزرگ ہیں) تو اس وقت حضرت حسین آنے فرایا کہ اگر میں نے جناب نی کریم میں ہی کہ اپنے فران کہ ترک جو ان میں سبقت کرنے والا پہلے جنت میں جائے گانہ سنا ہو آتو میں اپنے بھائی کی طرف ما عاقصد کر آ۔

تین میں اس بات کو پند نمیں کر آکہ میں ان سے بنت کی طرف سبقت کروں۔
حضرت ابو ہرریہ ہو گئے ہیں کہ اس کے بعد میں جناب حس کی فد مت میں حاضر
اوا اور اس تمام مذاکرہ سے آگاہ کیا۔ تو حضرت حس شنے فرایا کہ میرے ہمائی نے
درست کما ہے اور پھر اپنے براور حضرت حسین کی طرف تشریف لائے اور ان سے
کام میں ابتداء کی اور اس طرح دونوں برواران میں شکر رئی ختم ہو کر صنح د مصافحت
اور کئی۔

عن ابى قريرة قال قال دسول الله الله الايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال و السابق السابق الى الجنة - قال فبلغنى أنه كان بين الحسن والحسين قجر أن وتشاجر فقلت للحسين الباس يفتدون بكما - فلا تجهاجر اواقصد اخاك الحسن وادخل عليه وكلمه فانك اصغر سدا مده - فوال لولاائي سمعت رسول الله شي يقول السابق السابق اليابق المنابق الي الجنة لقصدته ولكن اكره ان اسبقه الى الجنة - فذهبت الى الحسن فاخبرته بذالك - فقال صدق اخى وقام و قصدا خاه الحسين وكلم واصطلحا خرجه ابن ابى الفرابي - ك

### اکابر کی طرف سے قدرشنای

مور نیمن نے ککھا ہے کہ جناب حمد اللہ بن عباس" کا ایک باغ تمامی میں حضرات حسنین شریقین" اور ابن عباس" جمع ہوئے یہاں ماحضر کھانا تناول فرمایا۔

اس کے بعد حضرت حسن کے لیے سواری لائی می اور اس پر سوار ہونے گئے ہر ابن عباس نے ان کی رکاب تمام کران کو سواری پر احرام کے ساتھ سوار کیا۔

پھر معفرت مسین " کے لیے سواری لائی گئی ان کو بھی ابن عمباس " نے رکاپ تھام کر بوے احزام کے ساتھ سواری پر سوار کیا۔

جب دونوں معزات تشریف لے جانچے تو راوی (مدرک بن زیاد) کمتاہ کہ میں فی جناب ابن عمیاس سے کہا کہ آب ان دونوں حضرات سے عمر میں بڑے ہیں اور آپ نے ان کی رکاب تھام کر انہیں سوار کیا؟ تو جناب ابن عمیاس نے جھے فرایا اے بچارے انم جانے ہو کہ یہ کون مخصیتیں ہیں؟ یہ دونون جناب نی کریم مراتی کی اولاد شریف ہیں کیا یہ اللہ تعالی کا انعام جھے پر نہیں ہے کہ میں انہیں عزت واحرام کے ساتھ سوار کروں؟

یعنی اس طرح ان کے مائد اعزاز داکرام سے پیش آنا برا انعام خدادندی ہے اور میرے لیے معادت ہے۔

ثم قدمت دابة الحسن فامسك له ابن عباس الركاب وسوى عليه ثم جيى بدابة الحسين أ

سله ( ناز العتى لمب اللبرى ص ١٣٥-١٣٨ تحت فضيلة لهما-

فادست له ابن عباس بالركاب وسوى عليه - فلعا مضيا قلت انت اكبر منهما تمسك لهما و تسوى عليهما؟ فقال يا لكع اتدرى من هذان؟ هذان ابناء رسول الله محمل اوليس هذا معاانعم الله على به ان استكالهما واسوى عليهما يك

که (۱) مختر آریج این مساکرلاین «هور ص ۲۲ ج ۲ تحت ترجمه الحن بن علی" – (۲) مختر کاریخ این مساکرلاین «هور ص ۱۲۸ ج ۲ تحت ترجمه الحسین بن علی" – (۳) البدایة و النبایة لاین کیر" ص ۲۲ ج ۸ تحت سنة ۲۹ ه



# احوال سفر آخرت

### أيك خواب

حضرت حسن معنور است معناور سے معنالحت کے بعد اور من عراق سے والی تشریف لاکر دینہ طبیبہ میں اقامت پذیر دہے۔ گذشتہ اور اق میں آنمو صوف کی دنی ذندگی کے مخترسے احوال چیش کے محلے جیں ان کی عمادت کے مشائل اور ان کی موقعہ بموقعہ و تعدد کی دنی و قدمات بالانتھار ذکر کی جیں۔

اب اس كے بعد آنجناب کے سنر آخرت كے احوال اجمالاً ذكر كے جاتے ہیں۔
مور نين نے لكھا ہے كہ ايك بار حضرت حس في ايك خواب ويكھا كہ ان كى
پيٹائى پر هل هو الله احد مرقوم ہے جناب حس فاس خواب پر مرور ہوئے اور
اے بندیدہ خیال كیا اس كے بعد یہ واقعہ اس دور كے ایك مشہور بزرگ معید بن
المسیب كی فد مت می بنچا تو انہوں نے یہ خواب بن كرار شاد فرمایا:...

کہ اگر انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو جناب صن کی حیات قلیل رو گئی ہے اور انقال قریب ہے۔

رواءت كرن والا كتاب كم هرت حن كان كريم الم كريم التال بوكا.
وقال الاصمعى عن سلام بن مسكين عن عمر ان
بن عبدالله قال راى الحسن بن على في منامه انه
مكتوب بين عينيه (قل قوالله احد) فغرح بذالكفعلغ ذالك سعيد بن المسيب فقال ان كان راى قذه

البرريافتل مابقى من اجله - قال فلم يلبث الحسن بن على بعد ذالك الاا يا ما حتى مات \_ك

مطلب یہ ہے جناب موصوف کی عارضی حیات کا عرصہ ختم ہو گیا تھا انہیں ایک خواب کے ذرایہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔

انمانی زندگی کے انقام اور وقوع موت کے اسباب و ذرائع قدرت کی طرف کئی تم کے ہنائے مجھے ہیں۔

۔ حطرت حسن کی وفات جن اسباب کے ذریعہ واقع ہوئی آئندہ سلور میں روایات کی روشن میں انہیں بیان کیا جاتا ہے۔

### *ذهر څور*اني

حضرت حسن کی بیاری اور انتقال کے متعلق ابل تراجم اور مور نمین نے مختلف روایات ذکر کی میں۔

ان میں نے ایک عام شرت یافتہ روایت سے کہ آنجاب کے ازواج میں سے
ایک زوجہ مساقہ جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی تھی۔ اس نے (اپی ناعاقبت اندیش کی
بنا پر) جناب حسن مجتبیٰ کو زہر چا دی جس کی وجہ سے آنمو صوف مخت بیار ہو گئے۔ ان
کی بیاری میں اس قدر شدت تھی کہ آنجاب کو بار بار اجابت ہونے گئی کتے ہیں کہ بید
بیاری قرباً چالیس ہوم تک چلی گئے۔

ابوعوانة عن مفيره عن امموسى ان جعدة بنت الاشعث بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى فكان توضع تحته طشت و ترفع اخرى تحوامن اربعين يوما - ك

سله (۱) البداية لا ين كثيرٌ ص ٣٣ ع ٨ تحت سنة ٢٩ ه طبع اول معر-

<sup>(</sup>۱) مخفر آدیخ این عساکر جلدے می ۳۸ تحت ترجمہ حس بن علی -

على (۱) ميراطلم التباء للذي من حماج ٣ تحت ترجمه الحن بن على" -

<sup>(</sup>٢) مختر آدري اين مساكر لاين منكور ص ٢٠٥ ج ٤ تحت ترجمه الحن بن على -

### ایک دیگر روایت

ای سلسلہ میں مور نیین نے ایک دو مری روایت بھی ذکر کی ہے جس سے اس واقعہ کی ذکر کی ہے جس سے اس واقعہ کی چند ویگر متفلقہ چنریں بھی واضح ہوجاتی ہیں اس دور کے ایک شخص ممیرین اسحان کھتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کی بیاری کے دور اس میادت کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم نے مزان پری کی دویار باربیت الحکام میں جارہ بھے۔ اس وقت آنجاب نے اپنی کہ فیت طبع بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا کہ اللہ کی تشم الجھے کی بار ذہر دی گئی ہے اور بھتی مخت نہراس بار دی گئی ہے بہلے بھی نمیں دی گئی اور ساتھ فرباتے تھے کہ میرا جگر مخت ہوااس کورے ہو رہا ہے ممیر کتے ہیں کہ دو سرے دن میں پھر حاضر فد مت ہوااس کورے ہو رہا ہے ممیر کتے ہیں کہ دو سرے دن میں پھر حاضر فد مت ہوااس کورے تو رہا ہے میر کتے ہیں کہ دو سرے دن میں پھر حاضر فد مت ہوااس کورے تو کہ فربات تھی۔

ای دوران جناب معرت حمین "تشریف لائے اور انہوں نے اپنے براور معرت حسین "تشریف لائے اور انہوں نے اپنے براور معرت حسن اکو کما کہ اے بھائی آمجھے مطلع سمجنے کہ آپ کو ممس نے زہرویا ہے؟

توجناب حسن نے فرمایا کہ آپ کوں دریافت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو قتل کریا جاہتے ہیں؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ ہاں اس وقت حضرت حسن نے فرمایا کہ میں تھے اس معاملہ میں کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر دہ ہے جس کے متعلق میں گمان کر آ بول تو افتہ تعالی زیادہ سخت انتقام لینے والے ہیں (دہ اس سے انتقام لے لیس مے) اور اگر اس طرح نہیں بلکہ میرا گمان فلط ہے تو پھر افتہ کی تھم ایس نہیں چاہتا کہ کوئی فیر قاتل اور ناکردہ گناہ آدی میری دجہ سے قتل کیا جائے۔

اس کے بعد جناب حسن مجتبیٰ بن علی کا جلد انتقال ہو گیا اور ان کی آریخ انتقال ہ ربح الاول ۱۳۹ھ یا ۵۰ھ موافق فروری ۱۲۹۹ء ہے اور اس میں مزید اقوال بھی آریخ میں بائے جاتے ہیں۔

ابن علية عن ابن عون عن عمير بن اسحق قال دخلنا على الحسن بن على نعوده فقال لصاحبى يافلان سلنى شمقام من عندنا فدخل كنيفا شمخرج فقال انى والله قد لفظت طائفة من كيدى قليتها

بعودوانی قدسقیت السم سرار افلم اسق مثل ۱۱۵ فلما کان الغداتیته و هویسوق فجاء الحسین فقال ای اخی النبئنی من سقاک قال لم لتقطه ؟قال نعم! قال ما انا محدثک شیا - ان یکن صاحبی الذی اظن فالله اشد نقمة و الافو الله لایقتل بی بری \_ك

ال سمال سے معلوم ہواکہ آنجاب کی وفات زہر خورانی سے ہوئی اور آنمو صوف نے زہر دہندہ کا نام نمیں ظاہر کیا بلکہ بع شیدہ رکھا۔

اور معالمہ ہدا جس کمال بردباری اختیار کی اور مبرو جمل کا بے مثال مظاہرہ کیا۔

اور عربحر کمی شخص کی ایزار سانی کے رواوار نسیں ہوئے۔

یہ اہل اللہ کی صفات کا لمہ جیں اور حضرت حسن ان صفات کے حال تھے رہتی اللہ تعالی صفح التعمین \_

### أيك أور روايت

جناب حسن مجتلی کے انقال کے سلمہ میں کی نوع کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ان شری سے ایک روایات بائی جاتی ہیں۔ ان شری سے ایک روایت حافظ الذھی نے سراعلام النباء ہیں جناب الآدہ سے نقل کی ہے کہ شام کے علاقہ میں جب معزت حسن کی وفات کی اطلاع معزت معاویہ کی خدمت شری جناب عبد اللہ بن عباس و بال اللہ قاموجود تھے۔ چیش آبرہ طالات بتلائے سے شراس موقع پر جناب امیر معاویہ نے ان طالات پر تنجب کا اظمار کرتے ہوئے کہا کہ قراس موقع پر جناب امیر معاویہ نے ان طالات پر تنجب کا اظمار کرتے ہوئے کہا کہ میں بات ہے کہ (جناب حسن نے ہزرومہ کے پائی کے ساتھ شد طاکر نوش کیا اور موت واقع ہوگئ)

مله (۱) مراطام النباء الذهبي ص ١٨١ج ٣ تحت الحمن بن على" -

<sup>(</sup>٣) حلية الاوليالالي ليم الامباني ص ٢٨ ع ٣ تحت تذكره الحن بن على "-

<sup>(&</sup>quot;) البداية لا بن كثير ص ٢٣ ج ٨ تحت ترجمه حسن بن على" " طبع اول معرى ~

ميرت حسنين تريغن

این ایل و میال میں تعتبیم کردیجے۔

ابو الله المن قداده قال معاویه واعجباللحسن اشرب شربة من عسل بماء رومة فقضی نحبه ثم قال لابن عباس لایسنو ک الله و لایحز نک فی الحسن --یه مختریه م که جناب حن کی باعث انقال یم کی هم کے اقوال مور فین نے تحریم کے یں - نہ کوروروایت بھی گویا کہ ایک قول کے درج یم ہے۔

تنبيهم

جاب الم صن کی وفات کے سلمہ میں ابن تیمید الحرائی نے اس طرح لکھا ہے کہ فقیل انہ مات مسموما و الذہ شہاد ۃ له و کر امة فی حقه ولکن لم یعت مقات لا - ع

لیمنی آپ کی وفات زہر خوارٹی ہے ہوئی اور یہ چیزان کے حق میں شاوت کے درجہ میں آپ کی وفات زہر خوارٹی ہے ہوئی اور قال کرتے ہوئے آپ کی وفات میں ہوئی۔

### شبه كاإزاله

حضرت حسن مجتلی کی دفات کے موقد پر بحث بدا کے آخر میں بعض اوگوں کی طرف ہے جو ذہر طرف ہے جو ذہر طرف ہے جو ذہر والی کی اہلیہ کی طرف ہے جو ذہر والی کی دو امیر معادیہ کی طرف ہے تمام معاملہ کیا گیا اور انہوں نے ان کی زوجہ سے راجلہ کرکے یہ کام کروایا تھا۔

اس کے متعلق گزارش ہے کہ اس اعتراض کا مفصل جواب ہم نے قبل ازیں اپنی آلیف میرت معترت معاویہ معاویہ طلد دوم (جواب المطاعن) میں (صفحہ ۱۰۶ ) صفحہ ۲۰۷) تحریر کر دیا ہے اس کو طاحظہ فرائمیں۔ وہاں کبار علماء کرام مثلاً عافظ ابن کیٹر دمشقی ابن



سله میراطام النبطاء للذہبی میں ۱۰۳ ج ۳ تحت ترجمہ معاویت بین الی سفیاں \* سناه منهاج البسنیة لابن تمیه مبند تانی می ۱۲ ج ۲ طبع مامور۔

غلدون مغربی و فیرهما کی تحقیق ورج کردی ہے که ۰۰۰ مضرت امیر معاویہ کی طرف اس لفل کا انتہاب بالکل غلط ہے اور جن روایات کی بنا پر امیر معاویہ پر الزام نگایا کیا ہے وہ شیوں کی روایات میں اور شیعہ کی طرف ہے اس نوع کے الزامات کوئی امر جدید نمیں

یں۔ ورایت کے اعتبارے بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف اس تعل کا اعتماب کرنا تلا ہے اس لیے کہ ----

- ا۔ تعفرت حسن کا جنازہ سعید بن امدامی الاموی (جو اس وقت جناب امیر معادیہ کی طرف ہے حاکم دینہ تھے) نے پڑھایا۔ طرف ہے حاکم دینہ تھے) نے پڑھایا۔
- ۲ حضرت حسن کی و فات کے بعد جناب حسین امیر معاویہ کے ہاں بطور و فد کے ہر
   مال تشریف لے جاتے تھے۔
- اس وقت ان کے لیے بہت کچھ اندم واکرام معنرت معادیہ کی طرف ہے کیا
   ما آتھا جناب حسین اے بخوش قبول کرتے تھے۔
- ام الم میں جب غزوہ تسطیعیہ چیں آیا تو حضرت حسین بن علی المرتنٹی اس میں جا کر شامل ہوئے اور اس وقت امیرالیش حضرت معاویہ کا فرزند بزید تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قبیلہ کے اکابر اور اقارب کو جن لوگوں نے زہردلا کر تنل کر ڈال ہو۔ ان لوگوں نے زہردلا کر تنل کر ڈال ہو۔ ان لوگوں نے اپنے جنازے پڑھوا تا ان کے ہمراہ غزوات میں شرکت کرتا۔ ان ہے عطایا اور دو ظائف حاصل کرتا و فیرہ و غیرہ یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟

یہ چیزیں تو ان حضرات کی عزت نفس اور فطری فیرت کے برخلاف ہیں ان تمام چیزوں کو چیش نظر رکھنے سے واضح طور پر معلوم ہو تا ہے کہ حضرت معاویہ کا جناب حسن مجتمیٰ کے واقعہ انتقال میں کوئی وظل نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس معاملہ میں ملوث تھے۔ حانہ ابن کیٹر نے اس معاملہ میں اپنی شخصیق بالفاظ ذیل تحریر کی ہے ۔۔۔

وعندي ان هداليس بمنحيح وعدم صحته عن ابيه معاوية مطريق الاولى والاحرى ألى

مله البداية و النباية مين كثيرٌ من ٣٣ج ٨ تحت سنة ٣٩ م

ميرت حسين ثريقين

ین این کیڑ گئے ہیں کہ بزیر کی طرف زہر خوارنی کی نسبت کرنا میرے زریک میم نمیں ہے (غلط ہے) اور ان کے والد امیر معاویہ "کی طرف نسبت کرنا بطریق اولی غلط ہے معمع نمیں –

#### وفات اورجنازه

سیدنا حسن فی اپنی بیماری کے ایام نمایت مبرو حمل سے گزارے اور رہیج ایاول ۱۳۹ میں آنمو صوف کا انتقال ہوا اس وقت کے امیر بدینہ سعید بن العاص الاموی نتے ان کو جناب حسین فی نے ارشاد فرمایا کہ آپ جنازہ پڑھا کمیں اور ساتھ عی قاعدہ شرمی بیان فرمایا کہ ہ۔۔۔

لولاانسها سنة ما قدمت لینی دین اسلام میں سنت یی ہے کہ امیروت نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقد ار ہے۔ اگر یہ سنت نہری نہ ہوتی تو میں آپ کو صلوۃ جنازہ کے لیے مقدم نہ کرتا۔

اس سے یہ بھی ہے جا کہ حضرت حسین اپ بھائی کی دفات کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ کے ربقہ اطاعت سے نہیں نکلے اپنی صلح پر قائم رہے اور امیر دینہ کو جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مقرر تھے امیر دینہ مانا اور اپنے اس مانے کو سات اسلام قرار دیا۔

اگر ان کے عقیدہ میں حضرت معادیہ" کی حکومت اسلامی حکومت نہ ہوتی تو ہپ ایبانہ فرماتے۔

حدثناسعيد عن سفيان عن سالم بن ابى حفه، عن ابى حازم الاشجعى ان حسين "بن على " قال لسعيد بن العاص " اقدم يعنى على الحسن " علولا انهاسنة ما قدمت يا



ا) کتب المعور فقه والآری البسوی می ۲۱۱ ج اول تحت مشاعدی واربیس دیا تین (۱۱ عن ۱۳۳۱) (۱۱ قدمرے مقری)

سلے برا کیل ازیں ہم نے اپنی آیف رحماہ میٹم حصہ ضدیقی می 191 تحت جنازہ جارم ورج كرويا ب تغييات وبال لماحقد قرائي - اور عامد ابن جرالكي نے السوامق الوقد بي اس مقام بين بهات مزيد ذكر كى ہے كه :---

جناب حسن مجتبی کا جنازہ والی مدینہ سعید بن العاص الاموی نے پڑھایا اور اپنی جدہ (فالممه بنت اسد) کے پاس جنت البقیع میں وٹن کے محے اور اس وفت انموصوف کی ممر سِنالیس سال متی نیز ابن جرکی نے تعریح کی ہے کہ معرت حس اے جناب بی اقدی ہ تیں کی زندگی میں سات سال گزارے اور اپنے والد کر ای جناب علی الرتھنٹی ہے۔ ملکوں ماتھ تمیں مال بسر کیے اور پھراہے دور میں جدیاہ خلیفہ انسلمین رہے اور اس کے بعد ما ژھے نو سال مے شطیبہ میں گزار کرانقال قرایا۔

وحبلى عليه سفيدين العامن لانه كان واليا على المدينة من قبل معاوية و دفن عند جدته بنت اسدبقبة المشهورة -وعمرهسيعواريعون سنة كان منها مع رسول الله ﴿ سبع سنين ثم مع ابيه ثلاثون سنة ثم خليفة ستة اشهر ثم تسع سنين ومصف سنة بالمدينة ك

اكزشت يوسدا

مختر آریخ این مساکر لاین منظور ص ۳۵ ج ۷ تحت ترجمه انحن بن علی" -

ميراعلام النباء للذہبي من ١٨٥ ج ٣ تحت ترجمه الحمن بن على" -

شرع نبج البلاخة. لا بن الي الحديد هيتي ج ٣ ص ٣٥ تحت ذكر موت الحن و د قد -(4)

مقاتل الطاليين لاني الغرج على بم الحسيس بن عمد الاصفهاني التيمي ص ٥١ ح اول تحت

تذكره الم حن ( طي يردت) السوامق المعجوقة لابن تجراتكي ص ١٣١٠٠٠٠ الباب العاشر في خلافة حن --- الخ

ميرت حسين ثريض

# جنت البقيع مين دفن

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہر انسان کے لیے انتقال کا وقت مقرد ہے ای منابطہ قدرت کے تحت جناب حسن مجتمل کا انتقال ہو کیا

آنموصوف کی تمنا تھی کہ روضہ رسول میں ہیں وفن کی سعادت عامل ہو جائے۔ آنجاب نے ام المومنین حضرت عائشہ ہے اس چیزی اجازت طلب کی تھی اور آنموصوفہ نے اجازت وے دی تھی۔ لیکن بنول بعض مور نیس اس معالمہ میں بعض بنوامیہ حاکل ہوئے اور اس بات کا شخرہ پیرا ہو گیا کہ اس موقعہ پر کوئی فتنہ نہ کھڑا ہوجائے۔

تواس موقد پر جناب عبداللہ بن عمر اور جناب ابد هرير و في خصرت حسين اكو اس بات كى طرف توجہ ولائى كه آپ كے براور جناب حسن في اس بات كى وصيت كى حست كى حست كى مصلہ جن كه اگر جناب نبى اقد س مراج بارك جن وفن ہونے كے معالمہ جن فئن كمر ابوجائے تو جمعے جنت البقيع جن الارك جده (وادى المان) كے پاس وفن كر ويں اور بقول بعض مور فيون فرمايا كه جمعے الحى والده كے پہلو جن وفن كر ديا جائے۔

عن اس عمر "قال حضر تموت الحسن "فقلت للحسين" اتق الله ولاتثر فئنة ولاتسفك الدماء - ادفن اخاك الى جنب امه فانه قدعهد بذالك اليكيك

# عظيم اجتاع

جس روز معرت حسن کا انقال ہوا اس دن آپ کے انتقال پر لوگوں کا عظیم اجاع اوا۔۔

ایک فخص محلبہ بن الی مالک جو اس موقعہ پر موجود تھاوہ ذکر کر تا ہے کہ اتا کیٹر مجمع

منه (۱) سیراملام النبلاء للذہبی من ۱۸۴ج ۳ تحت ترجمہ الحمن بن علی م

<sup>(</sup>r) مختر آدي اين مساكر لابن منكور من ٢١ج ٢ تحت تربمه الحمن بن على" -

تاك أكر سوئي سيكي جاتي تووه زين كي بجائة انسان پر كرتي-

قال تُعلَبة بن ابنى مالك شهدنا حسن بن على يوم مات و دفناه بالبيقع فلقدر ايت البقيع ولو طرحت إبرة ما وقعت الاعلى الانسان لي

### حضرت ابو هر **بره یکی ندا**

حعرت ابو ہرر و تا کے متعلق مور نعین نے لکھا ہے کہ آنمو صوف جناب حسن بن علی کی دفات کے روز مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہوئے گریہ کرتے تھے اور بلند آواز کے ساتھ ندا کرتے تھے کہ :---

اے لوگوا آج نی اقدس مالی کے محبوب فرزیر کا انتقال ہو کیا اور گریہ کرنے کا موقعہ ہے۔

قال مساور مولى سعد بن بكر دأيت ابا خريرة قائما على باب مسجد رسول الله رضي يوم مات الحسن بن على ويبكى وينادى باعلى صوته يايها الناس ا مات اليوم حب رسول الله رضي فابكوا — ك

معرت ابر ہرر وی کا یہ اظمار فم تین دن کے اندر اندر کا ہے صدے کے ادل مرحلہ میں انسان مجمی بے قابو مجمی ہوجاتے ہیں سو معنرت ابد ہررے وی کے اس جلہ سے مرد جہاتم پر استدلال نمیں کیا جاسکا۔

#### ازواج واولاد

سیدنا حس مجتنی مح ازواج و اولاد کے سلسلہ میں متعدد مور نیمن اور ماہرین

سله (۱) مختر آرخ این مساکرلاین منظور می ۲ سیج ۷ تحت تربید الحسن بین ملی م

 <sup>(</sup>۲) الاصابة جلد اول می ۲۳۰ تحت تذکره معزت حسن مد الاستيماب مختم آون اين مساكرلاين منظور می ۲۳ ن عد تحت ترجمه الحمن بن على الله

انباب کے مخلف اقوال دستیاب ہوتے ہیں ذیل میں چند مشہور مصنفین کے بیانات درج کیے جاتے ہیں۔

جناب حسن ابن علی المرتضی " کے ازواج کے متعلق مور نبین نے عام طور پر یہ بات ذکر کی ہے کہ انموصوف" نے کثرت سے ازواج کیے اور کثیرالٹکاح تھے اور ملاق (بمت طلاق دہندو) مشہور تھے۔

اس چڑکے متعلق سے ذکر کر دینا مغید ہے کہ آنجناب کے بیک وقت جارے زیادہ ازواج نمیں رہے اور اسلام میں جار ازواج نکاح میں لانا کوئی قابل اعتراض بات نمیں اور کثرت ازواج اور کثرت طلاق کی روایات مبالغہ آرائی ہے خالی نمیں۔

اس چنر قریمتہ سے کہ بعض معتبر علماء کرام نے جناب حسن کی اولاد شریف زیادہ سے زیادہ بارہ صاجزادے اور یا نچ صاجزادیاں ذکر کی ہیں۔

اگر کشت ازواج کی روایات کو بالفرض درست تعلیم کرایا جائے و اس لحاظ ہے انموصوف کی اولاد کا ہونا اس بات کا قرید انموصوف کی اولاد شریف بھی کیر ہوئی چاہیے۔ قلیل اولاد کا ہونا اس بات کا قرید ہے کہ آنجناب پر کیرالا زواج ہونے کا اعتراض قابل آبال ہے۔ اور لا کق اعماد نمیں۔ حضرت حسن کی اولاد شریف کے متعلق اہل تراجم واہل انساب نے مختلف روایات نقل کی ہیں ذیل میں بعض تراجم سے بندر ضرورت تنسیل ذکر کی جاتی ہے۔

#### 1

چنانچ نب قریش لمععب الزبیری (المتوفی ۲۳۷ه) میں مطرت حس " کے عامات کے تحت درج ذیل تفصیل دستیاب ہوتی ہے ۔۔

#### اولاوزكور

- (۱) الحن بن الحن (المثنى) امه خولته بنت منظور المفز اريدة
- (۳) زیر بن الحن --- امه ام بشربنت الی مسعود هقیه بین عمرد
  - (r) عمروين الحسن-
- (٣) القاسم بن الحس (يدونون صافراد كربادين الحين على التاسم بن الحسن كربادين الحين الحين على التاسع المستاحين على التاسع التاسع المستاحين الم

مرت منین ترفیل

(۵) ابو بکرین الحن \_ کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ۔)

(١) عيد الرحمٰن بن الحسن – امدام ولد (ولا عقب لـ)

(٤) حسين بن الحن - امدام دلد-

(٨) علجته بن الحسن امه ام الحق بن عليته بن عبيد الله -

لتنكيبس

معرت حسن نے اپنے دو بیٹوں کے نام ابو بکراور عمر دیکھے۔ آپ نے بیہ معرت علی الرتھنی کی متابعت میں کیا۔

کیونکہ جناب علی المرتفعٰی ہے اپنے تین بیٹوں کے نام ابو بکر' عمر اعنان دیکھے تھے۔ معرت عنان بن علی المرتفعٰی اکر بلا کے پہلے شہید ہیں۔

#### اولادانات

(١) ام الخيربنت الحمن بن على الرتضيُّ -

(r) ام عيداش-

(۲) قالمر - " " "

(۱) ام سله

(۵) رقیہ –

#### ازواج

(۱)خولة بت عورالفز ارية –

(۲) ام بشربنت الي مسعود عقبه بن عمر-

(١١) ام اسحاق بن ملور عن عبيد الله -

(۴) جعده بنت اشعث بن قيس الكندي --

(بحوال) نسب قریش کمعیب اثر بیری ص ۲۶ سام به تحت ذکر اولاد معنرت حسن ا چوتقی ژوچه (جعده بنت اشعث) کا ذکر طبقات ابن سعد ص ۲۷۵ ج۲ جن تحت

اشعث بن قیس الکندی ندکور ہے۔

اور ابو جنفر بغدادی المتوفی ۲۴۵ ہے نے المجر میں حضرت حسن کے ازداج اور وخران کی تنعیل اس طرح درج کی ہے۔

### ازواج

- ا) خولة الت عور الفز ارية -
  - ام بشریت ایی مسعود الانصاری \_
  - ام اسحاق بنت الحدين عبيد الله –

### د خرا<u>ن</u>

- (۱) ام الحن بنت امام حس
- (r) أم سلمة بنت تعرب عن «
- (۳) ام عیراند بنت معرت حن

( بحواله كتاب الحمر لابي جعفرا لبغدادي ص ٢٦ ـ ٣٢٩ ـ ٢٥ طبع وائرة المعارف

د کن-)

مشہور ماہرانساب ابن حزم الاندلسی المتوفی ۴۵۴ء کے اولاد حسن کے سلسلہ ہیں۔ درج ذیل تنعیل عمر ۃ الانساب میں ذکر کی ہے۔

### اولاوؤكور

- (۱) حن بن الحن (المثني) امه خو لمة بنت منكور الفراية \_
- - (٣) عمرو بن الحمن --- (ولد عقب)
    - (۴ ) المحيين بن الحسن \_
      - (۵) القاسم بن الحن\_
        - (١١) الويكرين الحمن-

(2) على بن الحن --- امته ام الخن بن عليه بن عبيد الله --

(٨) عدالرمن-

(4) عبدالله –

-A (1º)

(0) Sef- 10

-1/2 (II) 1

اور حضرت حسن کے صاحبزادے عبداللہ القاسم وابد بحراب ہی حضرت حسین کے ماتھ کریا میں شہید ہوئے۔

(بحواله جمرية الانساب لابن حزم الاندلسي ص ٣٨ تحت ولد اميرالمومنين حسن بن على -)





### الفصل الخامس

# سيدناحسين بن على الرتضى در التلاعنه

### نام ونسب

آنخفرت کااسم کرای المحین بن علی بن ابی طالب بن عبد المعلب بن باشم باور آنجناب کی والدہ محترمہ کااسم کرای ضاطعة الزبرا بنت رسول الله مالی ہے اور آپ برائن کی کنیت ابو عبدالله القربش الماشی ب اور "سبط رسول الله مالی " و "ریحانة النبی مالی مالی مالی مالی سے القاب سے مشہور ہیں۔

# سيدنا حسين جاش كى ولادت كى بشارت

حضرت عمیاس بن عبد المعلب کی المیہ لباتہ بنت الحارث ام الفصل ایک دفعہ جناب کی اقد س سر آئیے میں اقد س سر آئیے مجیب خواب دیکھا ہے ۔ آنجناب سر آئیے ہے فرمایا وہ کیا ہے؟

قوام الفعنل نے عرض کیا کہ وہ نمایت شدید کتم کا ہے پھر آنجناب مالیتی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ بیان کرو تو آں محترمہ نے بیان کیا کہ ....

یں نے دیکھا ہے کہ جناب میں تہیں کے جسم مبارک سے ایک نکوا قطع کیا گیا ہے اور پھروہ میری کو دیس رکھا گیا ہے ہے س کر آنجناب میں تہیں نے فرمایا کہ تو نے ایک عمرہ خواب دیکھا ہے۔ میری و فتر فاطمہ دھیں تھیں آئے کی فرزند ہنے کی (انشاء اللہ ) اور وہ تیرک م کو دیس آئے گا۔ ام الفضل بیان کرتی میں کہ میدہ فاطمہ الکنٹونکیا نے حسین بھٹر کو جنااور جیسا کہ آنجاب ملائلیا نے ارشاد قربایا تھادہ میری گود میں آئے۔ چنانچہ احادیث میں داقعہ ہزا۔ حیارت ذیل منقول ہے۔

چنانچہ بشارت ترکورہ کے مطابق جناب نی کریم میں ہے کواے حضرت حسین بھتے ہیں۔ بنارت ترکورہ کے مطابق جناب نی کریم میں ہے ہیں۔ بنت بھتے ہیں۔ فاطمت الزبرا سے متولد ہوئے اور ان کو جناب ام الفضل (لبابہ بنت الخارث) نے اپنی کور میں لے کراپ فرزند تخم بن عباس کے ساتھ اپنا شیر پلایا اور اس طرح ذرکورہ خواب کی تعبیر ہوری ہوئی اس روایت کی رو سے معرت حسین بوران کی براہ راست حضوراکرم میں ہوئی سے تبت خوب عمیاں ہے۔ اسے جناب نی اقد سی ملی وادا مین الحسین ملی وادا مین الحسین الحسین ملی وادا مین الحسین الحسین ملی وادا مین الحسین

سنيهم

واقعہ ہا ہے معلوم ہواکہ تخم بن العباس پر اور سید نا حسین ابن علی پر اللہ اور اللہ ہا استان علی پر اللہ اور ایم رضائی برادر تنے ای طرح ام الفسل کی دیگر اولاد فسل بن عباس عبداللہ اور عبداللہ بن عباس وفیرہ بھی آنجناب پر اللہ کے شیر خوار براور ہوئے ۔

### تاريخ ولادت

الل راجم لكية بي كر الم حمين بريني كى دلادت شعبان م ه في النه برادر جناب حسن برجي سے ايك مال بعد بوكى ...

# اذان وتحنيك وحلق راس

سیدنا حسین جیٹن جیٹن جیٹن ابتدائی طالات میں محد ٹمین اور اہل تراجم نے جس طرح حضرت حسن جیٹن کے متعلق ذکر کیا ہے۔

ای طرح سیدنا حسین برین کے متعلق بھی درج ذیل مالات تحریر کے ہیں۔ جب معرت حسین برین متولد ہوئے تو جناب نبی کریم ملائید نے ان کے کانوں میں اذان کی۔

ولمعاولدا ذن الدبس و المجلم في اذه وله و المحاولة المجلم في اذه وله و المحاولة المجلم والمجلم المجلم المجلم المحاولة المجلم المجلم المجلم المحاولة المجلم المحاب ا

اور جناب نمی کریم موجید نے ان کی تحنیک کی ایسی تھٹی ڈالی) اور اپنا مبارک لعاب دیمن ان کے منہ میں ڈالا سے

اور مانت الذمي نے لکما ہے کہ۔

جناب جعفر صادق اپنے والد محمد یا قرے ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ معرت فاطمہ التان عکمیا نے اپنی اولاد معرت حسن ہوئے معرت حسین روینے اور ام کلؤم کے مرکے بال اتروائے اور ان کے وزن کی مقدار میں جاندی معدقہ کر دیا تھا۔

جعفر منادق عن أبيه قال وزنت فاطمة شعر. الحسن و الحسين وام كلثوم فاتصديّت بزنتة

ے امد الغابہ لاین اثیرالجزری می ۱۸ج۳ تحت الحسین \*

منه البداية لا من كثير من ١٥٠ ع ٨ تحت قصة المسين عن على ( المنح ادل)

عققه

مسلم معرت مسين ہورہ کے مقیقہ کے متعلق ای طرح روایت المصنف لعبد الرزاق میں موجود ہے اور اسے معرت حسن ہوج کے ابتد الی حالات میں پلفند ورج کر دیا ممیا ہے۔

' اس کا عاصل سے ہے کہ نمی اقدی سطیجیں نے مطرت حسین برہیجے کی ولادت پر بھی ماتویں دن عقیقہ کیااور ان کی طرف سے دو بکریاں ذرع فرما کمیں اور ان کے سرکے بال تراشنے کے بعد خوشبولگائی۔

حديثار فع الى عائشة انها قالت عن رسول الله والله والل

اہل جنت کے جوانوں کے سردار

دونوں حضرات سید ناحس اور سید ناحسین جینے کی فضیلت میں جناب نبی کریم

سله سیراطام البلاطذی می ۱۶۱۹ج ۳ - تحت الحن بن علی" سله المنت لعبد الرزاق می ۳۳۰ - ۳۳۶ ج تحت باب استیقه

کاار ٹاد مبارک کہ ہے۔۔۔

الحسن والحسين سيداشبا بافل ألجنة

متعدد امادیث می مردی ہے۔

اس مئلہ کو ہم نے قبل ازیں سیدنا حسن بیٹن کے طالات میں عمد نہوی میں درج کردیا ہے۔ دہاں احادیث اور آریخ کی آبوں سے بیشتر حوالہ جات تحریر کردیے جس جو تک یہ نیسیات ووٹوں حضرات کے لیے مشترک ہے۔ فلڈ ااس مضمون کو یہاں دو جرانے کی حادث نہیں سمجی می ۔

### لقل روایت

جناب حسين روجي آنجناب ما التحليم كانقال كودت مغيرالس تن محوياان كى مرديات البيدا الماير معزات سے اور ديگر محابہ كرام بوجيد سے منقول بيں۔
البتہ محدثين نے خود ان سے بھى بعض روایات نقل كى بيں ان بيں سے ذیل میں چند ایک روایات ذكر كی جاتی بیں:---

عن فاطمة بنت الحسيس عن ابيها قال قال دسول
الله المري للسائل حق وان جاء على فرس ي الله المري للسائل حق وان جاء على فرس ي ويي عن اس كا مفوم يه ب ك فاطمه وفر حين بوي اپن الله المري وي والد جناب حين بوي من انقل كرتى وي وي كر جناب في انقل سائل كے ليے فن ب انگر کرتی وی ارشاد قرایا كه ماكل كے ليے فن ب اگر چه دو اسب پر مواد و كر آئے \_ ين اس كے موال كرتے پر اس كو يكه دیا جائے اور محروم تدركما جائے اگر چه دو موارى پر مواد و كر آئے \_

عن علی بن الحسین عن ابیه بری قال قال رسول الله می علی بن حسس اسلام العراء تر که مالایعنیه - <sup>یک</sup> ایمان دین درایت کرتے بی که انہول ایکی ذین العابدین برین حفرت حین برین سے دوایت کرتے ہی کہ انہول

سله (۱) مندامام احر" من ۱۰۱ ع اول تحت مديث الحيس"

<sup>(</sup>١) متدالي على الموملي ص ١٨١ع ٦ تحت حين بن على

اله معدام احم" ١٠١ ج اول تحت مديث المين

نے فرمان نیوی میں ہو ہوں ہو کر کیا کہ مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں ہے ہی بات ہے کہ وہ لایتی اور غیر مغروری ہاتوں کو ترک کردے

#### الانتباه

من شد منحات می سید ما حسین براین کے متعلق جو چند امور ذکر کیے محتے ہیں ان کا تعلق عمد نبوی صلعم سے تعا-

اس کے بعد عمد خلفاء علاقہ اللہ علی میں معرت حسین برین سے متعلق جو واتفات اپنی جنبو کی مد تک میسراد سکے جیں ان کو ایک تر تیب کے ساتھ نا تحرین کرام کی خدمت میں چش کیا جاتا ہے۔

ا کنده احوال ذکر کرنے ہے گل اس بات کا ذکر کردینا فاکدہ مند ہے جسے ابن کثیر نے البدایہ میں باغاظ ایل درج کیا ہے۔ نے البدایہ میں باغاظ ایل درج کیا ہے۔

ثم كان الصديق بين يكرمه ويعظمه وكدالك

عمد و پریز عشعان پریز النخ لین بناب مدیق اکبر پریز و بناب نمر پریز و مثان پریز حسین بن علی پریژ کی تعظیم و تحریم کرتے تنے اور ان کا حرام لمح ظ رکھتے تئے۔

ر رہا رہے۔ اور یہ سب معاملہ سیدودعالم مؤتیل کی اولاد شریف ہونے اور دخر زارہ ہوئے کی وجہ سے تھا۔

### صدلقي عطيه

مور نین نے لکھا ہے کہ جب عمد صدیقی میں جرو کا مقام قالد بن ولید کی محرانی میں نئے ہوا تو آنموصوف نے جناب ابو برصدیق جرائی عرائد کی فدمت میں بہت ہے اموال ارسال کیے ان میں فیلمان کی جادریں اور ایک بزار در ہم بھی تنے ۔ معرت ابو برصدیق جونی بن علی جریئے کو فیلمان کی ایک فیمی جادر معرت ابو برصدیق جونی بن علی جریئے کو فیلمان کی ایک فیمی جادر

ميرت مسنين ثريقين

منايت قرائي۔

اللادرى في الى تعنيف فوح اللدان من تحرير كياب كه به---

ووجه (خالدبن وليد) الى ابى بكر بالطيلسان مع مال الحير 7 و بالألف در بم فوقب الطيلسان للحسين بن على جائي الله

واقد إلى معلوم بواكه جناب ابو برصديق بريد حفرت على الرتفى بريد كرزندول كو حسب موقد عمد و عطيات عنايت فرايا كرتے تھے اور ان كے حقول كو ادا يكى كرت تھے۔ اور يہ حفرات النظام النظام عليات عنايت فرايا كرتے تھے۔ اور يہ حفرات النظام كا فلفہ داشد حفرت ابو برصديق برج ادا كے مطيات تول فرايا كرتے تھے اور ان حفرات كے ورميان معالمات ميں كوئى انتہاض فيس تقا۔ يہ جزان كے بائم بمتر مراسم كے علامات ميں مدا ہے۔

## حفنرت حسين جانني کی قندرو منزلت

مندرجہ ذیل واتعد الل تراجم نے فاروتی مد کاؤکر کیا ہے کہ :---

ایک یاد حضرت عمر بن الحفاب برای نے حضرت حسین بن علی برای کو قربایاک آپ مادے بال تشریف لایا کریں۔

اس کے بعد حضرت حسین بولٹر ایک دن حضرت محمر فاروق بولٹر سے ملاقات کے لیے پہنچ تو ان کے فرزند عبد اللہ بن عمرے دروازے پر ملاقات ہو کی ابن محرنے کہا کہ امیرالمومنین امیرمعاویہ بولٹر سے خلوت میں معمروف محفظویں اور جھے اندر جانے کی اجازت نمیں کی۔

حضرت حسين برجلي سيد صورت حال معلوم كرك والهن تشريف لائ اس كيادد كى ود مرك وقت حضرت عمر برايني سے ملاقات ہوكى تو حضرت عمر برايني نے فراياك

اله الوح البان للبادري من ٢٥٣ تحت أول الراد في خلافة الي برا

<sup>(</sup>٢) رحماء مينم حد مديق از مولف كماب براص ١٠٠ تحت موال مديق عيد-(اب سوم)

و معرت حسين مين ي فرا إك من آب سے لما قات كے ليے آيا تمالين آب کے فرزند عبداللہ کواندر جانے کی اجازت نہیں کی تھی تو اس وجہ ہے میں بھی واپس چلا -47

یہ من کر حضرت محر بھائے نے فرمایا ۔۔۔ کیا آپ این عمر کے درجہ عمل ہیں اون (اجازت) کے معالمہ میں آپ ابن عمرے زیادہ حق رکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کچھ عزت اللہ کریم نے عنایت فرمال ہے سے سب جمیں آپ حزات کی دجہ ہے۔

قال يابنى لوجعلت تغشاناقال فاتيته يوماو هو ځال بمعاو پة و اين عمر بالباب فرجع اين عمر ورجعت معه فلقينى بعد فقال لم ارک؟ فقلت يا اميس المومنيس انبي جئت وانت خال بمعاوية وابن عمريالياب-قرجعاين عمرورجعت معهققالانت احق بالاذن من ابن عصر وانعا انبت ما ترى في ر وسماالله ثمانتم ك

واقعہ بڑا کے ذراجہ واضح ہواک ان معزاے کی جناب عمر میں قدر دانی اور عزت ا فزائی فرمایا کرتے اور اپنے فرزندوں کے حتوق ہے ان کے حق کو فائق سیجھتے تھے۔

مَارِيُّ بنداد للحليب بندادي ص ١٣١ ج اول تحت المحسين ابن علي "

منخيص ابن مساكر لابن بدران ص ٣٢١ ع ٧ تحت تذكره حسين " (1)

ميرت عمرين الخطاب لاين الجوزي عن ١٦٣- لمني معر-

 <sup>(</sup>٣) سمّاب آرئ الشات لاحد بن عبدالله العمل ص ١١١-١٣٠ تحت باب حسين المعلى

السوامق الحرقة لابن حجرالكي ص عاد تحت المقدد الخامس-

أرخ مدينه المنوره لا بمن شبه من ٥٩٩ ج ٣ - طبع قا برومصر

الاصا مِدْ لاين تجرالعسقاتي ص ٣٣٣ ج ادل تحت حيم اين على"

شرح نيج البلاغية لابمن الي الحديد الخبيمي من ١٦١-١٢٢ على حدوث تحت ستن الله باد ظان فقد قوم الدور... الخ ميدات كي عن سعيد -

# يوشاك كاعطيه

معرت عمر فاروق برینی کی طرف سے ان دونوں برادران جناب میرا من برینی اور سیدنا حسین برینی کے لیے یمن سے فراہم کی گئی بوشاکیں عطا کیے جانے کا واقعہ کمل ازیں الفصل الآئی میں سیدنا حس برینی کے طالت کے تحت درن کیا جاریا ہے اور ساتھ می اس کے حوالہ جات تحریر کردیئے مجتے ہیں۔ تغییلات وہاں ملاحظہ فرا دس۔

# مالى حقوق كى رعايت اور وظيفه كا تقرر

- - ا اور محد شمین نے اکھا ہے کہ جب عمد قاروتی میں کرئی کے فردائن حضرت عمر فاروتی میں کرئی کے فردائن حضرت عمر فاروق میں کرئی کے فردائن حضرت عمر فاروق برائے کے مطابق باتھوں کی بھیلیوں کو بھر کر دیتا ملے پایا تھا اور سیدنا فاروق اسلم برائے کے مطابق باتھوں کی بھیلیوں کو بھر کر دیتا ملے پایا تھا اور سیدنا فاروق اسلم برائے سے بہلے سیدنا حسن برائے اور سیدنا حسین برائے کو ان اموال سے ای مقدار کے موافق حصہ مخابت قرایا۔
    - ای طرح مراق کے فس سے بھی سردنا عمر بویٹی جناب صن بریٹی اور جناب حسین بریٹی کو حصہ وافر عطا فرمایا کرتے تھے اور یہ حضرات التفاقیہ اے بڑی آبول فرمایا کرتے تھے۔

منبيهم

لد كوره بالا مال حقوق كى رعايت وغيره كے عنوانات قبل ازيں الفصل الآتي مين

سیدنا حسن میں کے حالات کے تحت بمع حوالہ جات ورج کر دیئے ہیں۔۔۔ مزید دخانت دہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

### جناب ام كلثوم كے بال تشريف لے جانا

یہ بات مسلمات عمل ہے ہے کہ حطرت علی الرتفنی روپنے نے حضرت عمر بن خطاب روپنے کو اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ بخوشی دیا تھا اور آنجناب روپنے نے بدی قدر دانی کے ساتھ اسے قبول کیا تھا۔

اس باہمی رشتہ کی تنسیلات ہم تمل ازیں رضاء سینم حصد فاروقی باب سوم فصل روم میں درج کریچکے جیں اور اہل الستہ اور شیعہ دونوں فریق کی معتبر کتابوں سے حوالہ جات پیش کروئے جیں جو اثبات مسئلہ کے لیے کافی ہیں۔

اب اس مقام میں ہم یہ چیز ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ معترت ممرفاروق برائی کے اِل معترت حسن اور سیدنا حسین برائی اپنے خواہر ام کلوم بنت علی الرتشنی برائی کی لما قات کے لیے تشریف نے جایا کرتے تھے۔

بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ جناب ام کلوم اپنے سرکے بالوں میں شانہ (محمی) کرری ہوتی تعیں۔اس وقت میہ معزات کننچے۔

اس مضمون کو محدث ابن الی شید نے اپنی تعنیف "المصنف" میں اپنی سند کے ماتھ حبارت ذیل ذکر کیاہے۔

عن اہی البختری عن اہی صالح ان الحسن والحسین کانا یدخلان علی اختهما ام کلٹوم و فی تعشط یاہ

سند مغمون بدا تمل ازی سیدنا حسن برایش کے طالات کے تحت عمد فاروتی میں ذکر مسلم مغمون بدا تمل ازی سیدنا حسن برایش کے طالات کے تحت عمد فاروتی میں ذکر سند المعند لائن الی شعبیة - می ۳۳۳ ج می آگاب النکاح - طبح مدید و کن تحت باب ما قالوا فی الرجل منظر الی شعرافتہ او ایت -

ميرت حنين ترييني

ہو چکا ہے لیکن شاسل مغمون کی خاطریمال دوبار و لکھا گیا ہے امید ہے ناظرین کرام عزر قبول فرمائیں سے۔

# عمره كيلئة حضرت عثمان أور حضرت حسين كابم سفرمونا

این حبان نے کماب اشقات میں یہ واقعہ لکھاہے کہ :---

ایک دفعہ معزت عثمان جیزے نے عمرہ کے لیے سنرانقیار کیا۔۲۶ھ رجب کا مینہ تھا آپ کے ساتھ عبداللہ بن جعفر اور معزت حسین بن علی جابڑے بھی شریک سخ ہوئے۔

"السقیا" کے مقام میں پنچ تو حضرت حسین بیٹی وہاں بیار ہو گئے۔ ہم حضرت عشین بیٹی وہاں بیار ہو گئے۔ ہم حضرت عنیان بیٹی نے عبداللہ بن جعفر کو وہاں حضرت حسین بیٹی بیٹی کے پاس تیار داری کے لیے فصرایا اور حضرت علی بیٹی کی طرف (مدینہ طیبہ میں) اس معاملہ کی اطلاع کے لیے ایک قاصد روانہ کیا(اور خود مکہ محرمہ جلے گئے)

اطلاع کے پر معرت علی بوجی بہت دیگر ہاتھیوں کے مقام "السقیا" میں پہنچ گئے۔
جب یہاں تشریف لائے قو صفرت علی بوجی نے ایک جانور منگوا کر ذرج کیا اور میر با
صین بوجی کے سرکے بال تر شوائے باکہ معفرت صین کا احرام عمرہ ہوجہ معذوری فتم
موسکے اور ان کی تیار واری کے لیے خود فمر گئے۔ پھر (چند ایام کے بعد) معفرت عان
بوجی عمرہ سے واپس تشریف لائے قو معفرت علی بروجی تیاری واری کی خاطرو ہیں متم
میر سے اس وقت معفرت عان بوجی نے (بطور معذرت کے) ذکر کیا کہ میں نے تاری
واری کے لیے آپ کی آمد تک یمان متم ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن صین بوجی نے
واری کے لیے آپ کی آمد تک یمان متم ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن صین بوجی نے
عرادی کے لیے آپ کی آمد تک یمان متم ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ لیکن صین بوجی نے
مواری کے لیے آپ کی آمد تک یمان متم ہونے کا مرود ہے جا کی (اس لیے بی عمرہ
کے لیے چاا گیا) (اب عمرہ سے فراغت کے بعد داپس پہنچا ہوں) الخے۔

چانچ کاب"العلمة" مى بكر بد.

ثم اعتمر عثمان يرش فى دجب وخرج معه عبدالله بى جعفر يرش والحسبن يرش بن على يرش فعرض حسين بن على يرش هاقام عبدالله بي جعفر عليه بالسقيا و بعث الى على رشي يخبره بذالك فخرع على رشي فى نفر من بنى فاشم الى السقيا فلما دخلها دعا ببدنته فنحرها وحلق راسه واقام على الحسين يمرضه --- ثم انصرف (عثمان رشي فمر بعلى بن ابى طالب رشي فى منصرفه وهو يمرض الحسين مع جماعة من بنى فاشم فقال عثمان رشي قداردت المقام عليه حتى تقدم ولكن الحسين رشي عزم على وجعل يقول امض رفطك --- الحسين رشي عزم على وجعل يقول امض رفطك --- المخل

واقعہ ہدا میں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خلیفہ طالف حضرت عثبان برہنیہ کے ساتھ معزت علی الر تفنی اور سید با حسین برہنی کے باہمی تعلقات محبت و مروت کے نتے اور اور سے حضرات عمرہ جیسی عبادات اوا کرنے میں بھی رفاقت سنر اختیار کرتے ہے اور اوازم سفر میں جو چزیں چیش آتی ہیں مثلاً تیام طعام اور نماز وغیرہ ان سب چزول کو سے حضرات باہم مل کر اوا کرتے ہے اور ان امور میں ان مصرات کے در میان خوشکوار دوابط قائم تھے۔ اور کو کی انقیاض نہیں تھا۔

## غزوات میں شرکت

جناب معرت حسین برائن عمد مثانی میں کمی فدیات اور اسلامی جماد میں بورا ہورا معد لیتے تھے اور حسب موقعہ ان امور میں شریک اور شامل ہوتے تھے۔

چنانچہ عمد عثانی میں مطرت حسین برہی کا اسلامی فزوات میں شریک ہوتا ہم
 قبل ازیں مطرت سیدنا حسن برہی کے احوال میں درج کرچکے ہیں اور ساتھ
 ساتھ کتابی حوالہ جات ہیں کروئے محتے ہیں۔

اس مقام میں صرف یاد دہائی کے طور پر ذکر کیا جا تا ہے کہ ....

۱۱ عن غزوہ طرابس پی آیا تھا اس میں اوّاج کے امیر عبداللہ بن سعد الی

سله کآب اشتات لاین حمال ص ۲۳۲ج ۲- تحت سنة ۲۱ه منی د کن-

مرح تنے اور طرابل اور افریقہ کے علاقوں میں بیے جماد کیا کیا اور وہاں بہت ک اسلامی فتوحات ہوئی تعیں ان میں حضرت حسین برہڑی نے شریک و ثمال ہو کر کمی خدمات مرانجام دیجے۔

(1) ای طرح ۱۳۰۰ میر خواسان اور طبرستان اور جرجان و فیرہ علاقہ جات کی بھی معمات بیں سید ناحسین برہی نے شریک ہو کر برا برحصہ لیا۔ معمد بین العاص الاموی کی قیادت میں ہے مہمات سم ہوئی تغییں اور ان ممالک میں املام کابہت فرد خے ہوا اور ایل اسلام کو بے شار فتوحات حاصل ہو کی ۔۔

### ايك خصوصي عطيه --- شهربانو كاعطاكيا جانا

خراسان جب فتح ہوا تو اس موقعہ پر ایک خاص داقعہ ڈیش آیا ہے شیعہ علاء نے بوی انہیت کے ساتھ ذکر کیا ہے شیعہ کے اکابر علاء فرماتے ہیں کہ :---

یزد جرو بن شموار کی دو از کیاں قید ہو کر آئی تھیں ان میں سے ایک سیدنا حسن برائے اور دو سری سیدنا حسین برائے کو فلیف دفت سیدنا عمان برائے کی طرف سے مطا کی محتکیں۔

سید ناحسین پرینی کے سوائی بین یہ ایک قابل ذکر دافقہ ہے اور اس کو گیل ازیں سوائع معترت حسن پرینی میں خصوصی صلیہ کے عنوان کے تحت ہم ذکر کریکے ہیں اور د إن شیعہ کتب کے حوالہ جات ہمی ساتھ دے دیتے ہیں۔

### محاصره عثاني جيني مين مرافعانه مساعي

مد خلافت مثانی کے دوران معزات حسنین شریفین الناتی کے بے شار لی خدمات سرانجام دیں اور قابل ذکر معمات میں انہوں نے شرکت کی اور مجابدات کردار اداکیاان میں سے بعض احوال کو گذشتہ صفحات میں تحریر کیا گیا ہے۔

اور متعمد سے کہ جن واقعات میں صفرت سیدنا حسین میں ہے۔ تعلق ہے اضمی نا ظرین کی خدمت میں ایک تر تیب سے ڈیش کیا جائے۔ چنانچہ حمد علمانی کے آخر میں جو واقعات ڈیش آئے تھے اور معفرت سیدنا علمان کی



شاوت کاالمناک واقعہ روتماہوا اس کے متعلقات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:
حضرت حیّان کی مخالفت کو اکر نے والے باغیوں کی طرف سے اوا خرزوالعقد ہ
اور زوالحجہ ۲۵ مد میں آنموصوف برائی کی دار کا محاصرہ کر لیا کیا تھا۔ یہ لوگ خالص
مضد اور شریر بختے اور خلیفہ اسلام کے خلاف علم بناوت بلند کیے ہوئے ہے۔
اس دور میں جمال و مجر صحابہ کرام اللّٰ بناوت بلند کیے ہوئے ہے۔
اس دور میں جمال و مجر صحابہ کرام اللّٰ بناوی کے دفاع کی کوششیں کی تھیں وہال

اس دور میں جمال دیگر محابہ کرام اللہ مین کے دفاع کی کوششیں کی تھیں دہال دولوں برادران معرت حسن مرہز اور معرت حسین مرہز نے بھی ان دفاعی مسامی میں ہورا ہورا حصہ لیا تھا۔

دیل میں اس سکلہ پر چند ایک حوالہ جات پیش خدمت ہیں جس سے سیدنا حسین چینے کارناگی کردار داختے ہو تا ہے۔

1

المدين ميران كت إلى ك :---

عدی عرف میران به آن مرواند بن عمره عبداند بن الزیرده بخت و مروان به آنام دخرات بتنام دخرات بتنام دخرات بتنام دخرات بتنام دخرات بتنام دخرات بتنام با بند بو کر ( رافعت کے لیے ) حضرت مثان کے مکان پر پنچ - حضرت مثان کے دان اوگوں کو فرمایا کہ جمی حمیس حم دے کر کتا ہوں کہ آپ والی چلے جا کمی اور اسلی درکھ دیں اور این این کمروں میں جا کر بیٹہ جا کمی ( این دافعانہ کار روائی ترک اسلی درکھ دیں اور این این کمروں میں جا کر بیٹہ جا کمی ( این دافعانہ کار روائی ترک کردی)

مناخہ ابن خیاط نے ابن سیرین کے بیان کو معبارت ذیل ذکر کیا ہے۔

عن يحيى بن عديق عن محمد بن سيرين قال انطلق الحسن والحسين و ابن عمر وابن الزبير ومروان كلهم شاك في السلاح حدى دخلوا الدار فقال عثمان اعزم عليكم لما دجعتم فوضعتم اسلجتكمولز متم بيوتكم للها

سله (۱) آدیخ خلیفه این خیاط ص ۱۵۱–۱۵۳ ج ادل کمی حواق – (۲) آدیخ الاسلام للذہبی ص ۱۳۳ ج ۳ تحت محاصرہ مثانی ۲۵۰۵ –

#### 2

اللاذري في انساب الاشراف من لكمام كرووو

حضرت علی المرتفعی بروی نے اپنے فرزندوں حسن بروی و حسین بروی کو فرایا کہ تلواریں نے کر حضرت عثمان بروی کے مکان کے دروازے پر کھڑے ہوجا کی آکو کی فون کو ایران کے دروازے پر کھڑے ہوجا کی آکو کی فون کو خض (اعداء علی سے) اندو نہ جاسکے ای طرح حضرت ذبیر بروی نے اپنے فرزند کو حفاظتی طور پر بھیجا اور متحدد محابہ عبداللہ کو اور حضرت علی وفادوں کو عکم دیا کہ حضرت عثمان بروی کے مکان کی حفاظت کرام التی تھی کے اپنی اوفادوں کو عکم دیا کہ حضرت عثمان بروی کے مکان کی حفاظت کرنے اور دفاع کرنے کاکام مرانجام دیں۔

وقال للحسن والحسين اذهبا بسيفكما حتى تقوماعلى بابعثمان بين فلاتدعا احدايصل اليه وبعث الزبير بين ابنه عبدالله وبعث طلحة ابده... وبعث عدة من احتماب النبى التي ابناء هم ليعتموالناس الدخول على عثمان بين الناء

موقعہ بدای تنسیل دیتے ہوئے ابن کیر لکھتے ہیں کہ یہ محاصرہ اواخر ذوالعقدہ ہے ۔
کے کر جعہ ۱۸ ذوالحجہ ۲۵ء تک مسلسل جاری رہا۔ دار عثانی میں برائے حفاظت و محرانی کے مهاجرین و انسار میں سے یہ حضرات موجود تنے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن الرہر۔الحمن المحسین و مروان وابو حربے ، و فیرهم الخے۔

كان الحصار مستمرامن اواحر ذي المقدة الي يوم الجمعة الشامن عشر ذي الحجة (١٣٥) للذين عنده في الدار من المهاجرين والانصار --- فيهم عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير والحسن والحسين و مروان وابو قريرة وخلق من مواليه الخ

الله مرابل الامعاد ال عان المعاد المع

مله (۱) البداية لا يمن كثير ص ۱۸۱ ع تحت بسنة فس و تلاثين - ۳۵ م

<sup>(</sup>r) البداية لا بن كثير ص ١٤٦ مبلد ع " تحت ذكر معمرا ميرالمتو مثين مثان " الح

مندر جد بالاحوالہ جات میں سے بالفرح یہ بات ثابت ہوئی کہ جناب سیدنا حسین بن علی بینی نے معرت مثمان برینی کے دفاع میں ویکر محابہ کی طرح پر راحصہ لیا اور مرافعانہ کردار اواکیا۔

یہ چیز مطرت علیان برجی کے ماتھ مطرت ملین برجی کے تعلقات پر بھترین قرینہ ہے کویا کہ ان کی زندگی کے آخری اوقات تک یہ روابط قائم تھے۔۔۔ لیکن ان عاظتی ڈابیر کے باوجود بافیوں نے مطرت عثمان برجی کو شہید کردیا۔

شنيهم

#### جنگ جمل کے متعلقات

جنگ جمل کے متعلقات کیل ازیں سیرے سیدنا علی الرتفنی جربی جی بعد ر مرورت تحریر کے جانچے ہیں۔ یہ واقعہ جمادی الا خریٰ ۲۳ ھ جس چیش آیا تھا۔ اس واقعہ میں مصرت علی الرتفنی جربی کے ساتھ ان کے دولوں فرزند سیدنا حسن اور سیدنا حسین نصری شرک و شال تھے۔

رو یہ وہ اللہ علام کے مالات میں ان دونوں مغرات الصحیفی کی معلقہ چریں درج موجی ہیں۔

ا۔ مثلاً سید تا حسین برونی اس جنگ میں جیش کے صنہ میسرو کے امیر تھے اور ان کی محرانی میں جنگی امور سرانجام پائے۔

اس موقعہ پر مردان بن الحکم محبوس ہوا تھا اس کی خلامی اور امان کی سفارش جو حضرت علی الرتعنی برائیے کی خدمت میں ہوئی تھی اس میں سیدنا حسین برائیے میں مولی تھی اس میں سیدنا حسین برائیے ۔
شال تھے۔

۔ نیز جب سیدہ عائشہ صدیقہ بوجی کی جمل سے واپسی کاسنر شروع ہوا تھا تو اس وقت انہیں رفست کرنے وابوں میں سیدنا حسین برچی شامل تھے۔



### جنگ مفین میں حضرت حسین دوران کے حق میں رعایت

جنگ جمل کے بعد حضرت علی الرتعنی جوجی کے حمد میں جنگ مغین کا داقع ہزا اہم ہے اور اس کے بعد ر ضرورت احوال قبل ازیں ہم نے اپنی آلیف سیرت سیر ہامل الرتعنی جوجی میں اپنے مقام پر ذکر کروئے ہیں۔

ر ما ہمرو میں جی جناب حسنین شریقین اللّٰناعین کے دالد کر ای کے ماتھ اس واقعہ میں بھی جناب حسنین شریقین دھیرہ میں اللہ کے دالد کر ای کے ماتھ شریک تھے۔

جنگ مغین میں کئی مراحل سخت سے سخت پیش آئے ان میں ایک موقد پر سیرہا مسین بریشہ کا ایک محض زیر قان بن اسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا یہ بزرگ محالی نے اور آپ نے نبی اقدس میں تھیں کے دور کو پایا تعااور یہ فریق مقابل کی طرف سے جنگ میں شریک تھے۔

جب انمول تے معرت حسین بھال کوائے سامنے پایا تو کما ....

کُر اے بیٹے آپ میرے مائے کے ایک طرف ہو جائیں۔ کو تک می نے ایک بار جناب ٹی کریم موہ ہے کو دیکھا تھا کہ آنجناب قبالی جانب سے والی تشریف لارہے تے اور تم جناب نی اقدی موہ ہے جیش چیش شے۔

مجھے یہ موارہ میں اور میں میں پند کر آکہ آپ کی فوزیزی کرے قیامت میں جناب نی کرم موجود ہے لاقات کروں۔

عن مجافد عن أبى وأثل قال برز الحسين بن على يوم صفين فذكر قصة فيها فقال له الزبر قان بن اسلم انصر فيابنى فلقدر ايت رسول الله الله مقبلا من ناحية قباء وابت قدامه فما كنت لالقى رسول الله الله عدمك يك

واقد براے معلوم ہوا کہ شدید شم کے اہر حالات ہیں آنے کے باوجود بھی محلیہ کرام اللہ علی آنجاب میں کی اولاد شریف کا حرام لموظ رکھتے تھے۔

الاصابة لاين جرص ٥٢٥ ج اول - تحت ٢٤٨٣ الزير قال بن اسلم - مد الاحتياب-

. سابقہ سطور میں ہم نے سیر نا حسین جوجی کا جنگ جمل و مفین میں شمولیت کرنا مخترا ذکر کیا ہے۔

مجل و منین کے بعد ایک اور اہم آلال اس دور میں خوارج کے ساتھ ہیں آیا تا۔ اس مهم میں بھی سید ناحسین بھینے و گیر معزات کے ساتھ شامل تھے

اس کے بود جب حضرت علی الرتفائی جہنے کی شمادت واقع ہوئی (جیساکہ آئندہ فرا م) اور حضرت حسن جہنے فلیفہ ہوئے تو آپ جہنے ان کی فلانت میں آنرومون کے متعاون وہم لوا رہے حتی کہ حضرت امیر معاوید جہنے کے ساتھ مسئلہ فلانت میں صلح و مصالحت ہوئی اور آپ اپنے براور کرای حضرت حسن جہنے کے ساتھ ماتھ میں میں میں میں میں اور آپ اپنے براور کرای حضرت حسن جہنے کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے اور میس متیم رہے۔

ال يزكو مانظ ابن مجرائد على أدري ولى المحديثة المى ان خرج مع وكانت اقامة الحسين بالمحديثة المى ان خرج مع ابيه الى الكوفة فشهد معه الجعل ثم صفين ثم قدال الحوارج وبقى معه الى ان قدل ثم معفيات ثم انسلم الامرائى معاوية فتحول مع اختيه الى المحديثة و استمر بها الى ان مات معاوية يه

آ خری ایام میں مرتضوی مرایات

ظلافت علوی کے آخری ایام میں جناب سیدنا علی الرتشنی برپینی پر رمضان البارک وہو میں ایک خارجی عبدالرحمٰن بن ملجم نے حملہ کیا تو آنجناب برپینی زخی اد کے ۔اور تمن روز کے بعد جناب کا۔۔۔انقال ہوگیا۔

اس موقد پر آنموصوف بریش نے اپنے فرزندوں کے لیے دمایا فرمائے۔ ان دونوں پرادران حسن بریش و حسین بریش کو کتاب و سنت پر عمل کرنے تقویل و پر بیزگاری افتیار کرنے د فیرہ کے ارشادات فرمائے ۔ سی

سنة الاصابية لا بن مجر عسقااني ص ٢٣٦ ج اول تحت ترجمه المسين ابن على معه الاستيماب -سنة البدائية والنماية لا بن كثيرٌ ص ٢٣٢ ج ٤ تحت احوال عمل على ٢٠٠هـ -

\_188

ای چرکاذکر ہم نے قبل ازیں سوائے سدنا حسن بھٹر بھی عنوان "دمایا" کے تحت کردیا ہے۔ اور میرت علوی می ۵۲۵۔۵۲۳ میں بھی اس مئلہ کاذکر ہو چکا ہے۔

# علوي عسل كفن دفن ميں شموليت

ابن ملم فاری کے حملہ سے جناب علی الرنشنی بیٹی جانیر نہ ہوسکے اور انموصوف میٹی کاوصال ہو کیا۔

ندكوره بالاامور كاذكر ہم لے على ازيں سيد عاصن مين كي سوائح على منوان بالا كے تحت كرديا ہے۔

مزیر تنسیل کے لیے ہماری آلف سرة سیدنا علی الرتفنی برائی منات ۵۰۲-۵۰۳ ور ۵۲۵-۵۲۱ فار کی سر

### حضرت اميرمعاوي والني كرماته تعاون

حضرت علی المرتفعی بریخی کے انقال کے بعد عراق اور مجاز کے مسلمانوں نے سیدنا حسن بریخی کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی اور حضرت حسین بریخی اپنے براور کر ای کے ساتھ بیعت خلافت کے موقعہ کے اجوال میں معاون اور مدد گار تھے اور اس و تُت کے جملہ مراحل میں ساتھ رہے۔ ان ایام کے حالات و کوا نف کو حضرت حسن بریخی کے تذکرہ میں ذکر کر دیا کیا ہے۔

کم و بیش جد ماہ بعد رہے الا فریا جماری اولی اس مدی جب حضرت حسن بوری الدی و اس معفرت حسن بوری اس معفرت اس معفرت اس معفرت اس معفرت اس معفورت الله معفورت الله

ا) طبقات این سعر من ۲۵ج ۱۳ هم الاول تحت مل بن ابی طالب"

 <sup>(</sup>۲) البدائية لا ين كثيرٌ من ٣٣٨ ع ع تحت صدفة منظ ( على الرئتني ) ملع أول معر-

<sup>(</sup>٣) البدايد لا بن كثيرٌ من الماج ٨ تحت شي من بيرة على الرتمني على اول معر-

رت سید الحسین بہتر نے بھی ان معالمات میں اپنے براور گری کا خلاف نیس کیا اور
ہم نوا رہے ۔ (اگر چہ اس موقعہ پر مور نیس نے گئی شم کی مخالف و موافق روایات
درج کردی ہیں آئم ہے بات مسلمات میں سے ہے کہ ان دونوں برادران الصحیح کے نے
معرت امیر معاویہ بہتر کے ساتھ بیست خلافت کی اور مصالحت کرلی تھی۔ یہ جے
آریخی مسلمات میں ہے ہے۔

برس طافت کے منصب سے دستبرداری کے بعد دونوں برادران الاتفاق کوف سے داہی تشریف لاکر دینہ طیبہ میں مقیم ہوگئے ۔

ہ ہو جند چیزیں ڈسٹین ہوئے۔ سے متعلق مرنی دور کی جو چند چیزیں ڈسٹیاب ہو سکی ہیں ان کو ایک تر تیب ہے آئند ہ منحات میں چیش کیا جار ہاہے۔ انسیں ملاحظہ فرما کیں۔

### سيدناحسين دافي كاحترام صحابه كرام كي نظرول من

معابہ کرام النہ عینی جناب نی اقدی میں الداد اور اقارب کا بورا ہورا احرام لمحوظ رکھتے تھے اور حسب موقعہ ان کی تو تیراور قدر دانی کرنا اپنی سعادت سیجھتے تھے۔ باقی قبائل سے خاندان نبوی کو فائق قرار دیتے تھے۔

اس سلسلہ میں متعدد وا تعات محابہ کرام کے دور میں دستیاب ہوتے ہیں -

پنانچ ابرالمورم ایک بار کاواقد ذکر کرتے ہیں کہ معزت حسین برائی ایک دفعہ ایک دفعہ ایک جنازہ پر تشریف لیے گئے (اور وہ کمیں دور دراز تما) اور جناب ابر هربرة برائی جنازہ پر تشریف لیے گئے (اور وہ کمیں دور دراز تما) اور جناب ابر هربرة برائی جنازہ پر معزت حسین برائی کو کو فت محسوس برائی اور وہ راستہ میں امتراحت کے لیے تشریف فرا ہوئے۔

اس وقت جناب ابر حریرة براین ایل جاور کے ماتھ آنمو صوف براین کے لئے۔ لدموں سے فرار صاف کرنے گئے۔

تو معرت حمین برین نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حربی قاآپ ایسا کرتے ہیں؟ تو جناب ابو حربی قاکنے گئے کہ آپ اس بات کو رہنے دیجئے۔

الله كي تتم ا آپ كي نعنيات جو جھے معلوم ہے اگر دوسرے لوگوں كو معلوم ہو جائے تو دہ آپ كواپنے كند حوں اور گر دنوں پر اٹھاليں - قال على بن محمد عن حماد بن سلمة عن ابى المهرم قال كنا مع ابى فرير ؟ فى جداز ؟ غلرا رجعدًا اعيا الحسين عليه السلام فقعد فجعل ابوفريرة ينفض الدراب عن قدميه بشوبه فقال الحسين انت يا ابا فرير ة تفعل فذا؟ قال وعنى منك ما اعلم لحملوك على عواتقهم يا

قال ابو المهزم كنا مع جناز ة امراة و معدا ابوالريار ة فجيئى بجناز الرجل فجعله بينه وبيل العراة فصلى عليها فلما اقبلنا اعيا الحسين فقعد في الطريق فجعل ابوالريار الاينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه فقال الحسين يا ابا فرير الانت تفعل الااكتال ابوالريارة دعنى فو الله لويعلم وانت تفعل الااكتال ابوالريارة دعنى فو الله لويعلم الناس منكما اعلم لحملوك على رقابهم \_ك

اس طرح ایک یار صفرت حسین برینی کے لیے سواری لائی می تواس وقت جناب عبداللہ بن عماس برینی کے ان کی سواری کی رکاب تھام کر انہیں بڑے احرّام واکرام کے ماتھ سوار کیا۔

روایت کاروای کتا ہے می نے جتاب این عماس بوری سے کماکہ آپ ان سے مرشی یا ہوری سے کماکہ آپ ان سے مرشی یوے این اور آپ نے آنمو صوف بوری کو یوے احرام کے ساتھ سوار کیا ہے؟ تو جناب ابن عماس بوری نے فرمایا کہ اے ہے جارے اتم جانے نہیں ہو کہ یہ کون محض میں؟ یہ جناب نی کرم مائی کی اور یہ جو پر اللہ تو تی کا صان ہے

سله ول الذيل لا حق در آخر بارغ لا بن جرير الغيري من ١٩ ج ١٣ تحت ذكر الخير ممن مات اد عمل سنة ١٥٠ هـ - طبع اول " قديم معر..

سناه (۱) مختر آرن آبن مساکرلاین حنور ص ۱۶۸ج ۷ تحت ترجه الحسین بی علی \* (۲) میراعلام النباه للذ تمکیا می ۱۹۴۰ج ۳ تحت ترجمه الحسین بن علی \*

کر پیل کے ان کو اعزاز واحرام کے ماتھ سوار کیا ہے۔

ثم جینی بدایة الحسین بیر فامسک له این عیاس بیر بالرکابسوی علیه ---الخ<sup>له</sup>

تنبيهر

واقد بدا گل ازیں فعل الرائع بی "اکابر کی طرف سے قدر شنای" کے عنوان کے تحت حضرت حسن برونی کے احوال میں دونوں پراوران کے لیے درج کیا گیا۔

### ایک دیگر واقعه

ملائے تراجم نے لکھا ہے کہ ایک بار جناب ممرد بن العاص برین علی کعب میں العاص برین علی کعب میں العامی برین علی کعب میں العرب فرما تنے تو اس دوران جناب حسین برین کا ان کے پاس سے گزر بواتو جناب ممرد بن العامی برین نے جناب حسین برائی کو دکھ کر قرایا کہ اس دفت ذیمن والوں میں سے اہل عام کے زدیک زیادہ پہندیدہ یہ شخصیت ہیں۔

یماں سے معلوم ہواکہ اکار محابہ کرام المنتائيكية جناب سيدنا حسين بوائد كا لفيلت كے معرف تے اور انس محوب جائے تے -

اس طرح ایک اور اگرام و احرام کا دانند آئنده " نقی مسائل" کے عنوان کے

سل (۱) مختر آرئ این مساکرلاین منظور می ۱۲۸ ج ی تحت ترجمه السیمن بن علی

 <sup>(</sup>۲) البدایة و النهایة ۱۱ این کیر ص ۲۲ ج ۸ تحت سنة ۲۹هـ

سله (۱) ميراطام الباء للذاي مي ١٩١٦ج ٣ تحت ترجمه المسين بن علي ا

<sup>(</sup>r) تمذیب تاریخ این مساکرلاین بردان ص ۳۲۳ تحت الحبین بن طی

<sup>(</sup>٣) البداية لا بن كثيرٌ م ٢٠٠ ج ٨ تحت ذكر شيئي من فعا تله (الحسين ")

ميرت حنين ٹرينن

تحت نعمان بن بشیر کی طرف سے جناب حسین بھٹر کے ساتھ نیش آیا ، بمی ای نوعیت کامے یا ظرین اسے منقریب لماحظہ فرما سکیں گے۔

### حاجت روائی

اپنی خاندانی روایات کے موافق جناب حسین برایج طابت مندول کی مابت روائی کے لیے کوشاں رہتے تنے اور سائلین کی ضروریات کو پوراکرنے کے لیے مقدور بحر کوشش کرتے تنے۔

چنانچہ ایک دفعہ ایک سائل اعرابی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں محومتا ہوا میدنا حمین برائنے کے وروازے پر پہنچا اور وستک دی اور اشعار کی صورت میں اپنی عاجت اور ضروریات کو پیش کیا۔

جناب سيدنا حسين بيني اس وقت لمازي مشخول تي آپ الى لمازي تخفيف كرك بابر تشريف لاك اور و كماك ماكل پر فقر وفاقه ك آ الر يس آپ بيني والى بوك اور الني غلام محبر كو آواز وى وه حاضر بوا تو جناب بيني نے فراياك المارے نفقه على سے تمارے پاس كيا بجھ باتى ہے؟ تو اس نے عرض كياكه وو صد ور الم يس اور جناب بيني نے تمارے لائل خانه پر صرف كيا يس اور جناب بيني نے تم دے دكھا ہے كه ان كو اعارے الى خانه پر صرف كيا جائے ہے ۔ بين كر آپ بريني نے قراياكه وه در اہم لاؤ اعارے الى خانه كى به نسبت بات كر آپ بريني سنة قراياكه وه در اہم لاؤ اعارے الى خانه كى به نسبت زيادہ حقد ار محض آپريا ہے۔

بكرآب بيني نے دودراہم كے كراس ساكل اعرابي كو منايت فرماديے۔

وخرج سائل بعفطی زقة المدینة حتی اتی
باب الحسین فقرع الباب وانشا یقول و کان
الحسین واقفایصلی فخفف من صلات و خرج الی
الاعرابی فرائی علیه اثر ضر و فاقة فرجع و نادی
بقنبر فاجابه لبیک باابن رسول الله قال ما تبنی
معک من دفقتنا ؟ قال ما نتاد رقم امر تنی بتفرقها
فی ابل بیتک - قال فها تها فقد اتی من فو احق بها

منهم - فاخذ هاو خرج يد فعها الى الاعرابي النجار لمعم الاعراق في المحم الاوسط عن درج ذيل روايت ذكر كى ب:

عن مجاهد قال جاء رحل الى الحسن والحسيس فسألهما فقالا ان المسألة لا تصلح الالثلاثة لحاجة فحجمة او حمالة مثقلة او دين قادح و اعطياه ثم اتى ابن عمل عمر فاعظاه ولم ليسأله فقال له الرجل اثبت ابني عمك فسألاني وانت لم تسألي فقال ابن عمر ابني رسول الله تشالي غرأ

"اس روایت کامفہوم یہ ہے کہ مجاہد کہتے ہیں ایک شخص جناب حسن وحسین برائن کی خدمت حاضر ہوا اور سوال کیا۔ انھوں نے فر ، یا کہ تین امور کے لیے سوال کرنا ورست ہوتا ہے۔

ضروری جاجت کی اوا نیکی کے لیے یا بھاری تاوان اور دیت ادا کرنے کے لیے یا گراں پارقرض اتارنے کے لیے پھراس جاجت مند کوعطا فرمادیا۔

اس کے بعد وہ فض ابن عمر ع فنا کے پاس جلا کی انھوں نے بھی اس فض کو عطا کیا لیکن اس سے پچھ در یافت نہیں کیا۔ تو وہ سائل ابن عمر جی شنت کے بچا د زاد برادران کے ہاں گیا ہوں۔ انھوں نے بچھ سے دریافت طال کیا۔ لیکن آپ آپ آپ آپ نے بچھ سے دریافت طال کیا۔ لیکن آپ آپ نے بچھ سے بھی نہیں ہو جھا تو حضرت عبداللہ بن عمر جی شن فر ہنے گئے کہ وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا د جی وہ علم کو جلا دینے والے اور لقمہ بنانے والے جی ۔

(یعنی کیر اعلم اور فہیم جیں)



ل مختر تاري داين مساكر الاين منظور ص ١١١ ج عرف تحت مذكره مسين بن على ( طبع بيرات )

مثن يغران العلم اى يلقمان العلم

اس نوع کے دا قعات ان کے سوائے میں بہت یائے جائے جیل اور حاجت مندول کی نام رسانی توان هغرات کے معمولات میں ہے تھا۔

### نقل حديث

اسلام میں احادیث نبوی آرا اللہ اللہ اللہ اہم کار فیر ہے۔

اور بڑے اجر و تواب کا عمل ہے۔ ای بنا پر سحاب کرام ٹی نتا ہے اصورت نبوی آن ایک کے ذ فائز أمت كي طرف نقل كي بين اور المحين ان مطلع كيا إ-

حضرت سيدنا حسين على جناب ني اقدى تأليق كي عبد من خوردسال تن تا يم انحول نے آ نجناب ٹائی کے بعض فرائین کونقل کیا ہے اور پھر ان سے ان کے عزیز وا تارب اور دیگر نوگوں نے روایات اُمت کو پہنچائی ہیں۔

مرشن ذكركرت بيلك

وروى الحسين على ايبه وامه وخاله عندين ابي هالة وعن عمرو روى عنه الحوة الحس ونبوة على رين العابدين وفاطمة وسكينة لـ

ليني سيدنا حسن بركتن في روايات كواييخ والده والده والدوراي عند بن الي حاله اور جناب مربن الخطاب التقل كياب

اور آ نجتاب مؤلیل سے صدیث نبولی مؤلیل نقل کرنے والے ان کے بھی کی حسن مالٹو بی اور ان کے بیٹے زین العابدین اور آئموصوف میں کا کی صاحبز ادبیاں قاطمہ می اور سکینہ جی ہیں اور ال کے برادرزادے زیر بن الحسن بھی ہیں۔

ادر مغی الدین الخزر جی نے ب<sub>ی</sub>تی تصنیف خلاصة تذهب تهذیب الکمال میں حصرت سید t حن تائذ كة كره ين ذكركيابك

روی عسمبر و حسره شیمسانیة احسادیست و عس اییسه و امسه

۱۱ صابة ٤ بن استلال في ۳۳ جي اول تحت ترجمه الحسين بن کل

ميرت حين تريش

=195 :

وعدريك

اس رواعت کا مفوم ہے ہے کہ حضرت حسین برائی نے جناب نی کریم مرائی ہے ہے ۔ ہے آٹھ (۸) احادیث رواعت کی ہیں اور اپنے والد علی الرتعنی برائی ہے ہمی روایات نقل کی ہیں۔ اور اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرااور عمر بن الحظاب ہے ہمی۔ اس طرح علامہ الذھی تے حضرت سید تاحسین برائی کے تذکرہ میں نقل دوایت کامنلہ درج ذیل الفاظ میں تحریر کیا ہے:۔۔۔

حدث عنه (الحسين بين ) ولداه على و فاطمة و عبيدبن حنين وهمام الفرزدق وعكر مة و الشعبى و طلحة العقيلي وابن اخيه زيدبن الحسن وحفيده محمد بن على الباقر ولم يدركه و بنده سكينة وأخرون ملى

این سیدنا حسین بروی سے روایت لقل کرنے والے ان کی اولاد علی ابن المحسین بروی اور فاطمہ بنت المحسین بین اور عبید بن حنین عمام الفرزوق عکرمہ الشعی اور طلحت المحسین بین اور عبید بن حنین عمام الفرزوق عکرمہ الشعی اور طلحت المحسین بین غیز ان سے روایت نقل کرنے والے ان سکے براور زادے زید بن المحسن اور ان کے بوتے مجھ باقر بین تجر باقر نے سیدنا حسین بروی کے دور کو ضمی بایا اور روایت نقل کرنے والی ان کی بین سکینہ ہے اور ان کے علاوہ و کیر لوگ بھی مصرت روایت نقل کرنے والی ان کی بین سکینہ ہے اور ان کے علاوہ و کیر لوگ بھی مصرت حسین بروی بین بروی بھی مصرت میں بین بروی بھی مصرت میں بین بروی بھی مصرت بین بروی بھی مصرت بین بروی بھی مصرت بین بروی بھی مصرت بین بروی بھی دورے ہیں۔

اور این عبد البر نے مفرت حسین برائی سے مرفوع مدیث نوی مانی سے اللہ

کی ہے۔ (۱) من حسن اسلام المرا فتر که ما لا يعبيه - ع اس کا مغموم بيہ ہے کہ مومن کے املام کی خولی میں سے بير بات ہے کہ لالین

سك تدبيب تذبيب الكمال ملوزري ص ٢٢٨ ج اول تحت تربعه المحسين بن طي" -

الله مراعلام النباء والذيبي ص ١٨٨ ج ٦ تحت العسين بن طئ"-

على الاستيماب الاس عبدالبرنس ٢٨٢ خ اور تحت تذكره تحسيس بن بني . (مدالاصلة)

ب التيم الاوسط للظير الى ج اس ١٨٥ روايت ٨٣٩٧ طبع رياض

#### باتول کوترک دے۔(اور بے فائدہ باتوں سے اعراض کرے)

(r)

ای طرح الطمر انی نے مجم الاوسط علی سیدتا حسن الآلا ہے چند روایات عدیث بعبارات ذیل ورج کی ہیں:

حفرت على الرئفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المروى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المرتفى المجدى المنهوى المنال المحسيس المحسيس المحسيس المحسيس المحسيس المحسيس المحسيس المحسيس المحسيس المرتفى المنها المرتفى المنها المنال المنا

(المجم الاوسط للطيراني ج ام ١٥٥٥ - ١٩٣٩ روايت ٢٩٣٨ طبع رياض)

'' لیعنی بہنری کہتے ہیں کہ میں نے جناب حسین شائزے حضرت علی الرتضی شائذ کے تشہد کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جناب نبی کریم سائزان کا فرمودہ تشہد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ججھے وہ تشہد بیان فر سے تو آپ نے سے کلمات بیان فر مائے 'التجات لند الح



(m)

### اورمصیبت پرمبر کرنے کے اجر سے متعلق روایت ہے کہ:

" حدثنا هشام ابوالمقدام عن ابه عن فاطعة ست الحسين انها سمعت اباها الحسين بن على يقول: سمعت رسول الله يخ يقول. ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وان قدم على عهدها فيحدث لها استرجاعاً الا احدث الله له عمد ذالك واعطاء الله ثوابه يوم اصيب بها "لا يروى هذا الحديث عن الحس بن على الا بهذا الاسناد تفرد به هشام ابو المقدام

(أتيم الاوسالللم في عصم اعام الاعام واحد ١٨٩ عاطيع رياض)

"ديعنى جناب حسين بن على جن شن كتب بين كه بين سف رسول الله سارة با ع سند آب سارة ألى فرمايا كه جس مسلمان مرديا عورت كومصيبت بينج اور پهروه است (صبر ك ماته) يادكرتا ب اكر چداس برزمان دراز گزر چكا بو اك برتر بين كرتا ب تو الله تعالى اس كواس يوم س تواب عنايت فرماتا ب جب اس كومصيبت بيني تني -"

(٣) د يل علوم ك حصول ك لي حكم بكه

" قال حدث محمد بن عبدالله بن حسين عن على بن حسين عن على بن حسين بن على على بن حسين بن على عن ابيه قال قال رسول الله على طلب العلم فريضة على كل مسلم\_"

( سنجم اله وسط للطمر اني ت ٣٣ ص ٣٦ روايت ٢٠٥١ طبع رياض )

"ولیعنی جتاب زین العابدین این والدحفرت حسین بی این کے نقل کرتے ہیں کہ جناب نی کریم مؤتیز کم نے قرمایا ہر ایک مسلمان پرعلم حاصل کرنا لازم ہے۔"



### مسجد نبوي ما الماري من مجالس

ایک دفعہ صرت معاویتہ بن ابی سفیان پریز کے قریش کے ایک فض کو کی کام کے لیے دفعہ صورت معاویتہ بن ابی سفیان پریز کے قریش کے ایک فض کو کی کام کے لیے صحیح نبوی میں بھیجا اور اس کو بتلایا کہ تم ایسے حلقہ کو دیکھو کہ جس پرایا سکون طاری ہے کہ کویا ان کے سروں پر پر ندہ بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ میہ طقہ جناب ابر عبد اللہ الحسین بریز کا ہے اور دو سری ان کی علامت سے ہے کہ وہ اپنی پڑلوں کے عبد اللہ الحسین بریز کا ہے اور دو سری ان کی علامت سے ہے کہ وہ اپنی پڑلوں کے فصف تک تہید ہائد ہے ہوئے ہوں گے۔

چنانچ این مساکرنے لکھاہے کہ:---

وقال معاوية لرجل من قريش اذا دخلت مسجد رسول الله ﴿ فَيْ فَرَايَتَ حَلَقَةً فَيَهَا قَوْمَ كَانَ عَلَى روسيهم الطير فعلك حلقة ابني عبدالله موتزر االي ادحماف سناقيه سِكُ

يمان سے معلوم ہواكر:...

جناب سیدیا حسین براینی کی معجد نبوی مان کی فرکر و فکر کی و بی مجالس قائم بوتی تغیی اور با اوب ہونا ان کا نمایاں امّیاز تھا اور سکون و اطمینان ان پر طاری ہوتی بھی جس طرح کہ اہل اللہ لوگوں کی محافل دیلی مسائل کے افسام و تنہیم کے لیے منعقد ہواکرتی ہیں۔

نیز یہ چیز بھی بہاں سے ٹابت ہوئی کہ حضرات حسنین شریقین ہوئی کی یہ مجانس آنکدہ قائم ہونے والی دیلی مجانس کے لیے جمت و دلیل کے درجہ میں ہیں۔ اور دیگر یہ چیز بھی واضح ہوئی کہ سید نا امام حسین پراٹی کے لباس میں سنت نبری ماریقیل کی رعایت طوظ ہوتی تھی کہ وہ اپنی تھر پنزلیوں تک ریمجے تھے۔ یمی سنت طریقہ ہے۔

سله تمذیب باری این مساکر می ۳۲۲ تحت المحیین بن علی - (لایمن بدران)

### امراء کی اقتداء میں نمازیں ادا کرنا

املام میں نماز کا باجماعت اوا کرنا قریب الی الواجب ہے محابہ کرام اللہ المائی اور اکابرین امت بیشہ اپنی مبخلنہ نمازیں مبجہ میں جماعت کے ساتھ اوا کرتے تھے اور حی المقدور بغیرعذر شرعی یا طبعی کے جماعت کو ترک نمیں فراتے تھے۔

اکایر علاء اہل الستہ و شیعہ دونوں نے لکھا ہے کہ معرت حسن بھٹے۔ اور معرت حسن بھٹے۔ اور معرت حسن بھٹے۔ حسن بھٹے حسین بھٹے بھی مسجد نبوی میں امراء وقت کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ اپنی پہنچگانہ نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ابن سعد نے امام یا قر کا قول کنٹل کیا ہے کہ۔

قال انالدصلى خلفهم في غير تقية واشهد على على على بن الحسين انه كان يصلى خلفهم في غير تقية على على القية على الماد على القية على الماد ع

لین محد ہا قر فرماتے ہیں کہ ہم بغیر تقیہ کے امراہ وقت کے پیچے نمازیں اوا کرتے ہیں اور میں گوائل دیتا ہوں کہ میرے والد زین العابدین مجی بغیر تقیہ کے ان کے خلف میں نماز چرہتے تھے۔

لل ازیں بیہ منلہ حضرت حسن ہوجی کے سوانح میں "ظفاء کی افتداء میں آمازیں اواکر ہا" کے عنوان کے تحت ہم ذکر کر بچے ہیں۔

اس مقام میں ہم صرف شید ملاء کی معترکب کا حوالہ ذکر کرنا مناسب سیحتے ہیں اکر اصل منلد کی آئد بائی جائے۔

شیعہ علاء نے امام جعفر صادق اور امام محمہ باقر کی روایت ذکر کی ہے کہ حضرت اس بہتے اور حضرت حسین بہتے مروان بن الحکم کے بیچے بیشہ نماز اوا کیا کرتے ہے۔ لوگوں نے ان کو کما کہ آپ کے باپ جس وقت گھروالیں ہوتے تو کیا دہ نمازیں لوٹاتے نہیں بیچے؟ تو محمہ باقر نے قرمایا کہ اللہ کی حم سابقہ نماز پر زیادتی نہیں کرتے تھے۔

عن موسى بن جعفر عن ابيه قال كان الحسن



سله طبقات این سعد ۱۱۰ ج ۵ جلد خاص تحت تذکره علی بن الحسین مع مدید بیردت -

والحسين يصليان خلف مروان بن الحكم فقالوا لاجدفعا ما كان ابوك يصلى اذا رجع الى البين فقال لاوالله ماكان يزيدعلى صلوة س<sup>ل</sup>

#### تلادت قرآن مجيد

قرآن مجید کی تلادت کرنا مسلمان کے لیے اندال خیر میں سے ہے۔ محابہ کرام النظمین قرآن مجید کی شب وروز تلادت کرتے تھے۔ خاص طور پر رمنمان شریف میں قرآن مجید کی تلادت کرنا ان معزات کا شیوہ اور دائی معمول تھا اور خاندان نیری میں قرآن مجید کی تلادت قرآن مجید کا عمل بالدوام جاری رہتا تھا۔ اس میں نانہ نہیں ہو آ

علامہ الذمی " نے اپنی تعنیف سراعلام الناء میں النعی سے نفل کیا ہے وہ کتے ایں کہ میں نے سیدنا حسین بولیز کو دیکھا ہے کہ رمضان شریف میں قرآن مجید کی خلادت کرتے اور ہے رافتم کرتے تھے۔

#### اعمال صالحه

سله (۱) الاشخيات لالي العماس عبدالله بن جعفرالمميري ص ۵۳ طبع طران - در آخر قرب الاستاد طلميري-

<sup>(</sup>۲) کتاب بھار الانوار طاہا قرمجلی من ۱۳۹۱–۱۳۹۱ج ۱۰ تحت باب احوال زمانہ و ما جری بینم و نین معادیہ – طبع قدیم امران ۔

<sup>&</sup>quot; سيراعلام النباء للذائي من ١٩٦٦ج ٣ تحت المحين بن على" -

کڑے سے تمازیں اوا فرماتے تھے۔ بیٹترایام روزہ رکھتے تھے اور ب ٹار صد قات و فراے کیا گرتے تھے۔ اور ب ٹار صد قات و فراے کے آگے۔ آپ نے متعدد یار پایاوہ تج اوا فرمائے۔

چانچ این انم الجزری نے امد الفائد فی یہ مغمون ، میادت دیل دکر کیا ہے۔ دکان الحسین بہتی خاصلا کشیر الصوم والصلاة والحج و الصدقة واضعال الخیر جمیعها یا آئدہ ساور ش ج سے متعلقات کی تلیل می تنمیل پیش کی جاتی ہے۔

### مج کے متعلقات

معزت حمین برہیں ہے بعض اشیاء ج کے متعلق منقول ہیں۔ ذیل میں ان کاذکر انتمار ا پیش کیا جا آ ہے۔

مورفين نے لکھاہے كر :---

حضرت حسین برجیز نے موجیس مج بیادہ پاادا کیے تھے اس عالت میں کہ ان کی عمدہ موار پال ان کے ساتھ ساتھ جلائی جارتی ہوتی تھیں اور آنموصوف برجیزی بیادہ پا بیہ سفر کرتے تھے۔

اور ای طرح معرت حسن جہیں ہے جی بیادہ پاسٹر مج کرنے کے واقعات مردی ایں جوان کے تذکرہ میں بیٹو ان " عمل ج " کے منمن میں میان کرویے محے۔

وحدث عن ابيه (گه) آر) ايناً - ان الحسين بن على حج ماشياخمساوعشرين حجة ونجائبه تقادمعه وقدروي ذالك عن الحسن بن على يرش - 3



 <sup>(</sup>۱) امد الغابه كاين اثير الجزري من ٢٠ ج ٢ تحت المحسين بن على "

<sup>(</sup>۲) الاستيماب (معد الاصابية) من ٢٥٤ ج اول تحت ترجمه المحسين بن على" -

مل الله المعتمر آدر في اعن عساكر لاين منظور من ١٢١ج عا تحت ترجمه المحيين بن على" -

<sup>(</sup>۲) میراطام النباء لاز بی ص ۱۹۳ ج ۳ تحت تذکره المحسین بن علی ا

#### سقايته الحاج

میں شین نے بید بات ذکر کی ہے کہ:--- اس دور ش الرکن اور ذمزم کے مقام میں ایک حوض تھا جس میں زمزم کا پانی جمع رہتا تھا اور اس حوض سے حاجیوں کو پانی پالا جا ) تھا روایت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے موسم جج میں صفرت حسین جائے۔ کو اس حوض سے سقارتہ الحاج (حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل) کرتے ہوئے ویکھا ہے۔ اس دور ان موذن نے نماز کے لیے اقامت کمی تو اس نے جس وقت قد قامت العلو تا کہا تو صفرت حسین جوئے۔ سقارتہ ملتوی کرکے نماز کے لیے جاکر کھڑے ہوگئے۔

واقعہ إلى نقل كرنے والا فخص كتاب كه به وہ ايام بيں جب حضرت امير معاوية
 برجي انقال كريكے تھے۔

چنانچہ محدث میدالرزاق تحریر کرتے میں کہ :---

قال اخبرنى عبدالله بر ابى يزيد عن حسين بن على بن ابى طالب قال ورايته فى حوض زمزم الذى ليسقى الحاج فيه والجوض يومئذ بين الركن وزمزم - هاقام الموذن بالصلوة فلماقال قد قامت الصلوة قام حسين الله و ذالك بعد و فاة معاوية برق ---الت

مختریہ ہے کہ یہ حضرات اپنے علو مرتبہ کے باوجود سقایہ الحاج جیسے کار خیر میں حصہ لیتے تھے اور اپنے اکابری ہاشم کے اعمال صالحہ کو جاری رکھتے تھے۔

### مزدلفہ سے واپسی

عکرمہ (تا بھی) کہتے ہیں کہ ایک وفعہ جے کے موقعہ پر ہیں مطرت حسین ہوشی کی معیت میں ہوشی کی معیت میں ہوشی کی معیت میں تام مزولفہ سے واپس ہوئے اور تبییہ کہتے رہے ۔ حیٰ کہ جمرة العقبة کے ہی تشریف لائے اور ری کی ۔

سله المنت لدر الرراق من ٥٠٥ جادا من الاجامة "

میں نے ری کے اس مئلہ کو جناب سے دریافت کیا تو آپ براہی نے البے والد کرای جناب علی الرتفنی بروٹی کا ذکر کیا کہ میں آپ براٹی کے ساتھ تھا آپ مزدافد سے تکبیہ کتے ہوئے واپس ہوئے حتی کہ جمرة مقبتہ کے ال پینے کر دی ک

اں وقت میں نے معرت علی الرتعنی بین ہے اس مئلہ کی دریافت کی آو آپ بیلی نے جناب رسول ندا میں ہے اس مئلہ کو ای طرح نقل کیا۔

عن عكر مة قال افضت مع الحسين بن على الله المز دلفة فلم ازل اسمعه يلبى حدى رمى جعر العقبة فسالحه فقال افضت مع ابى عليه السلام من المز دلفتة فلم ازل اسمعه يلبى حدى رمى جعر المقبئة فسالحه فقال افضت مع يلبى حدى رمى جعر العقبئة فسالحه فقال افضت مع رسول الله الله المنافية فلم ازل اسمعه يلبى حدى رمى جعر العقبئة - رواه ازل اسمعه يلبى حدى رمى جعر العقبئة - رواه احمدوابويعلى أن

### اركان كعبه كااستلام

قار الدهنی ابوسعید البکری سے نقل کرتے ہیں کہ معترت حسن بھینے یا مطرت حسن بھینے یا مطرت حسن بھینے یا مطرت حسن ب حسین بھینے ایک صاحب نے معرکے بعد بہت اللہ کا طواف کیا اور بہت اللہ کے تمام ارکان کو بوسد دیا۔

(۸۹۵۰) اخبرتا عبدالرزاق عن ابن عبينة عن عمار الدهتى عن ابى سعيد البكرى ان الحسن والحسين او احداما ظافة بعد العصر واستلم الاركانكلها—ك

سه (۱) مجمع الزدائد للشمى ص ۲۲۵ ج ۳ تحت باب سقطع الج التلبية (۲) سند الي سل الوملي ص ۱۹۱ ج ادل تحت مندات على بمن ابي طالب جينج " دوايت ۲۱۱-

منه العنن لعبد الرزاق م ۴۷-۲۳ ج ۵ تحت باب منسل البد اذا استم- «

### کعبه شریف میں دو رکعت اداکرنا

عبد الرزاق نے اپنی شد کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ: • • •

40 جناب محرین الحنفیہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے اور کعبہ کے ہر کونے
 میں دورو رکھی ادا کیں۔۔

جناب سیدنا حسین برینی کے متعلق مردی ہے کہ آنجناب برینی بیت اللہ شریف
 کے اندر داخل ہوئے اور وہاں دو رکعت نماز ادا فرمائی ۔

یہ چند ایک متعلقات حج ذکر کیے ہیں۔ان حضرات کے داقعات حج کی تمام تعمیلات بیان کرنامشکل امرینے۔

#### خضاب كرنا

بالوں کو خشاب کرنے کے متعلق دین کتب میں مخلف قسم کی روایات پائی جاتی ہیں بعض روایات میں خضاب کرنے کاجواز معلوم ہو تا ہے اور بعض دگر روایات میں اس کی کراہت ذکورہے۔

چنانچہ سیدنا حسین بھنج کے متعلق احادیث اور تاریخی روایات میں اس مرح منقول ہے کہ:---

سیدنا حسین جای منا (مندی) اور حتم (سیای ماکل نصاب) سے بالوں کو رنگ کیا کزتے تھے۔

چنانچہ ابن الی شیتہ تحریر کرتے میں کد ....

سله المعنف لعبد الرزاق من ٨٢ ج ٥ تحت باب دخول البيت و الهارة فيه -

(۵۰۲۵) عن ابن استاق عن الميزار بن حريث قال كان الحسيس برخي بن على برزي ينخضب بالحناء والكمم ح<sup>له</sup>

اور ای طرح ابو بوسف لیقوب بن سفیان البسوی نے اپنی تاریخ میں ای مسئلہ
 کو جہارت ذیل نقل کیا ہے۔

عن العرب بن كعب الازدى قال رايت الحسين بن على بين واقفا على بردون ابيض وقد خصب لحيته وراسه بالوسمة - "ك

لعنی العرب بن کعب کتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسین براین کو سفید برزون محو ڑے پر سواری کرتے ہوئے دیکھا آپ اپنی رایش اور سرکے بالوں پر وسمہ مگائے ہوئے تھے۔

### فقهی مسائل

جناب سیدنا حسین بر پینی ہے بعض دفعہ لوگ شرقی مسائل دریافت کیا کرتے اور آنجناب بر پینی ان کے جواب فرمایا کرتے ہتے۔ جناب سیدنا حسین بریش کو نقابت فی الدین میں حصہ وا فرعاصل تھا اور عمدہ ممارت رکھتے تھے۔

اس سلسلہ میں چند ایک مسائل نقهی ذکر کرنا ہم مناسب سیجھتے ہیں۔اس مقام میں ان کا نقهی ذوق معلوم ہو سکتے گا۔

ا بشرین عالب کہتے ہیں کہ سیدنا حسین برائی ہے ایک دفعہ سے مثلہ دریافت کیا گیا کہ نومولود کے لیے میراث میں حصر کبواجب ہوتا ہے؟

تو آنجاب جہیں نے ارشاد قربایا کہ بعد الولادت نومولود بچہ آداز کرے لیجنی اس میں زندگی کے آثار پائے جا کمیں تو وہ میراث کامستی ہوجا آہے۔

عن بشر بن غالب (قال سئل الحسيس بن على"

مه المنت لا ين الجاشيبة من ٢٣٢ ج ٨ تحت كاب العقيقة - طي كرا جي -منه كاب المعرفة والأرزع لا إلى من البوي من ١٠٠١ ج متى يجب السهم للعولود قال اذا استهل) يريدي تصييبه من العيراث فانه انعا ليستحق ذالك إزا انفصل حياوانما يعلمذالك بالاستهلال ع<sup>ل</sup>ه

الم البخى وقد ميرة حين ولي كا قدمت عن فكاك الايرلين تيري كو فلام كرائ اوراس كورائ كرائ كامبلا دريانت كياكيات آپ ولي المرائل كرائي الاستيار فقال على الارض التي يتقاتل عدمها) يعتنى من خراج تلك الارض لانه قبل الاسر كان يذب عن اهل تلك الارض فهم اولى بفكا كه المسركان يذب عن اهل تلك الارض فهم اولى بفكا كه ليكون الفرم بمقابلة الفنم وانعا يفك من الخراج لانه معد لنوانب المسلمين و سد خلة المحتاجين منهم وهذا من جملة ذالك ... "

مندرجہ بالاعبار سست کا صاصل یہ ہے کہ :---

جناب سیمی حسین برای نے ہواپ میں فرمایا کہ جس زمین والوں کی طرف ہے دفاع کرتا تھا اور ان کی صابت میں وہ اڑتا تھا وہ لوگ اس کی خلاصی کرانے کے زیادہ مستحق میں قواس علاقہ کی آمرن لین اس کے خراج ہے اس کی خلاصی کرائی جائے اک یہ فرامت (تادان) اس کی آمدن کے مقابلہ میں متصور ہوگا۔

تید و خراج کی مدے میہ خلاص اس دجہ سے کرایا جائے گاکہ وہ افل اسلام کی مردریات اور صاحات کو ہورا کرنے کے لیے تی ہوتا ہے اور قیدی کی رہائی ہمی ان عی مردروں میں سے ایک ضردرت ہے۔

ای سلسلہ جس ایک واقعہ سید تا حسین بھڑ کے متعلق نہ کور ہے کہ ایک بار انموصوف بھڑ اپنی زیمن کی طرف جو کہ مدینہ شریف ہے کانی مسافت پر باہر

سله شمرة البير الكبير تعمل الاتر الرضى من ٢٦٨-٢٦٨ ج ٦- طبع وائرة المعاوف- وكن تحت باب بااشتمل في دار الحرب وم كل ويشرب.

على شرمة البير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المرافق المرافق من ٢٦٨-٢٦٨ ج ١- المع وائرة العادف-ومن انتحت إب ما استعمل في وار الحرب ويح كل ديشرب-

برے حنین تریقین

تنی تشریف لے مجے تو اس دوران تعمان بن بشیر پیشی ہے ملاقات ہو کی دواتی سواری (فچر) پر سوار تھے۔ (معزت حسین پہنے کو بیادہ یاد کچہ کر)وہ اپنی سواری ہے از بڑے اور اپنی سواری کو آنجناب برائی کی خدمت میں نیش کیا کہ آپ اس پر موار ہوجا کی - لین حضرت حسین جائے کے اس بات کو تابیند کیا۔ (اور سوار ہونے سے پس وہی کیا) تو نعمان بیڑے نے اس بات پر اصرار کرتے ہوئے ان کو تشم دے دی کہ آپ ضرور اس پر سوار ہول۔

معفرت حسین برائی اس کے متم ولانے پر مجبور ہو کر اس کی سواری پر سوار ہوئے اور فرمایا کہ تونے جمعے بہت تکلیف میں ڈال دیا۔

میز فرمان دیا کہ آپ اس سواری کے اعظے جھے پر پہلے سوار ہوں۔ میں آپ کے بچے ہوار ہول گا۔

کو تک میں نے اپنی والدہ محرّمہ سے سنا ہوا ہے کہ وہ جناب نبی کریم موجیم سے لفل کرتے ہوئے فرماتی تعیں کہ آپ ہی اقدس میں کارشادہے کہ:----

الرجلاحقيصدردايته

وعندرقراشه

والصلوةفيمتزله

لینی سواری کے پہلے حصد پر سوار ہونے کا حقد ار سواری کا بالک ہو تا ہے۔ اور بسرّے مدر حصر بینے کاحقدار صاحب قراش ہو آہے۔ اور کرمی نماز جماعت سے اواکرنے کی صورت میں صاحب فائد جماعت کرائے

كازيارو وتقرار بو ما ي--

فران بڑا شنے کے بعد نعمان نے عرض کیا کہ معرت فاطمہ نظیمینیا نے ورست فرایا ہے۔ میں نے بھی اپنے والد بشیرے ساہے اس نے بھی ای طرح ذکر کیا جس مرج سده فاطمه التلاعيك نے ارشاد فرايا - كراس من مزيد يہ چزندكور بے كه الا من اذن لین ان ند کوره بالا چیزوں میں اگر وہ مخص اجازت دے دے تو مدر سواری پر بیٹمنا' مدر فراش پر بیٹھنا اور تمرین صاحب خانہ کی اجازت سے جماعت کرانا جائز

ميرت دسنين ثريغي

### چنانچہ اس واقعہ کو ٹو رالدین الہیٹی نے لکھا ہے کہ:---

قال خرج الحسين و هو يريد ارضه الص بظابر الحرة و تحن تعشى اذادر كنا التعمان بن بشير على بغلة فنزل فقر بها الى الحسين فقال اركب بالباعبد الله فكره ذالك فلم يزل كذالك حتى المسم التعمان عليه حتى الماع الحسين بالركوب قال اذا قسمت فقد كلفتنى ما اكره فاركب على صدر دابحك فاردفك فانى سمعت فاطمة بدن محمد المناس عليه والصلاة في منزله الاما بحمد ردابته و صدر فراشه والصلاة في منزله الاما بحب الناس عليه - فقال الدعمان صدقت بنت يجمع الناس عليه - فقال الدعمان صدقت بنت بسول الله المن الناس عليه - فقال الدعمان صدقت بنت فاطمة وقال رسول الله المن النافر كما قالت الطبر الين الله المن المن اذن فركب - رواه الطبر الين الناخ الخ

فتنيهم

اس مقام میں البیٹمی نے اس مضمون کی متعدد روایات ذکر کی ہیں ان میں اگر چہ فردا فردا ضعف پایا جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر سید مضمون دیگر روایات سے موید ہونے کی بنا پر در ست ہے ۔ فلنڈ ااس کا ضعف قابل حمل ہے۔

نیز یہ بات بھی یماں پائی جاتی ہے کہ انسٹی نے امام احر" اور طبرانی" کی بعض وہ اسانید بھی یماں ذکر کی میں جن کے حق میں لکھا ہے کہ رجالہ نشات۔ پس اس صورت میں روایت مندرجہ بالا کا قابل تیول ہو نادرست ہے۔

الله مجمع الزوائد للبيثي من ١٠٠٨ م تحت باب ماحب الدابة احق بعدد حا-

= 209

# صلح ومصالحت كى رعايت اور معامره كاايفا

J-705- -

آلی ازیں بیہ مسئلہ حضرت حسن جہنے کے اس موقعہ کے احوال میں ورج ہو پکا
ہے کہ ان دونوں بردارن حضرات سیدنا حسن وسیدنا حسین فی حضرت امیر معاویہ
ہوری کے ماتھ ماہ رکھ الاخریا جمادی الاوٹی اسم ہیں مسلم و مصالحت کی تھی اور اس
موقعہ پر دونوں حضرات التانوی کی کے حضرت امیر معاویہ جہنے کے ساتھ بیعت ظلانت
ہی کرلی تھی۔

یہ چرابل انستہ حفزات کے نزدیک مسلمات میں ہے ہادراس مفعون پر حوالہ جات ہم لے قبل ازیں اپنی آلیف "مسئلہ اقربانوازی" کے صفحہ ۱۹۹-۱۹۰ فیروپر درج کردیتے ہیں اور سیرت حضرت معادیہ برینی جلد اول ۳۲۱ آم ۳۲۸ پر بھی اس مسئلہ کی وضاحت تحریر کردی ممنی ہے۔

البت اس چیز کو واطع کردینا مناسب ہے کہ شیعد معزات نے بھی اپی معتبر کتابوں می معرت حسن بریش اور معزت حسین بریش ووٹوں معزات کی بعدالسلے بیعت طافت کرلینے کو بالتسری ذکر کیا ہے۔۔

چنانچہ صاحب ر جال کئی نے میں معمون مبارت ذیل ذکر کیا ہے کہ:...

فقال یا حسن برخی قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین برخی علیه السلام قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین برخی علیه السلام قم فبایع فقام فبایع ثم قال یا قیس قم فبایع فالحفت الی الحسین علیه السلام ینظر مایامر هفقال یاقیس انه امامی یا السلام ینظر مایامر هفقال یاقیس انه امامی یا این ایم معادی برخی کے کہ اے حن اثنے اور بیت کی تعرت حن الحے اور بیت کی تعرت حن الحے اور بیت کی تعرت حمن الحے اور بیت کی تعرت حمن الحے اور بیت کی تعرت حمن برخی کو قرایا کہ الحے بیت کیے۔ حضرت حمین برخی کو قرایا کہ الحے بیت کیے۔ حضرت حمین برخی کو قرایا کہ الحے بیت کیے۔ حضرت حمین برخی کو قرایا کہ الحے بیت کیے۔ حضرت حمین برخی کو قرایا کہ الحق بیعت کیے۔ حضرت حمین برخی کو قرایا کہ الحق بیعت کیے۔

سله (۱) رجال بحق (ابر حرد الکشی) ص ۲۲ تحت تذکره قبس بن سعد بن عبادة - طبع طهران (وصفح طبع جدید ص ۱۰۱)

ر) کاب بھار الاقوار الملا یا قر الجلی ص ۱۲۲–۱۲۳ ج ۱۰ یاب کینیت مصالحة المن بن علی ملع قدیم -

پوپیے بھی اشمے اور بیت کی۔ای طرح پھر قیس بن سعد کو کہا۔۔۔الح

اور ای متله کوابوجعفراللوی نے "الایال" میں بالفاظ ذیل درج کیا ہے۔ الارانى قدبايعت فذاواشاربيده الىمعاوية ك لین حفرت حس برین نے اپنے ہاتھ سے حضرت امیر معادیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرمایا۔ خبروار میں نے ان سے بیعت کرلی ہے۔ ان حفرات التائيم كي ياجي ملح و مصالحت كے بعد الل عراق نے جناب صين رہی کو اس چڑکے خلاف کرنے پر آمارہ کرنا جایا باک وہ اس عمد و پیان پر قائم نہ رہیں اور حضرت معادیہ جوش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔

پھر ہیہ حالات شام میں حضرت امیر معادیہ " کے ہاں پہنچ تو اس چزر حضرت معادیہ" نے سیدنا حسین پریش کی خدمت میں ایک مکتوب لکھا۔ جس کامغموم یہ تھا کہ :۔۔ جى مخص نے عمد اور معاہرہ اللہ كے ليے كرايا ہے اس كو يو راكر نامازم ہے امیرمعادیہ کتے ہیں کہ جمعے خرم پنی ہے کہ اہل کوف کی ایک قوم آپ کو اس مد کے تو زنے اور اشقاق پیدا کرنے کی دموت دیتی ہے اور اہل مراق کو آپ آزما یکے بیں کہ انہوں نے آپ کے والداور برادر کے فدف فساد کمڑا کیااور انہیں اہمّا میں ڈالا۔ پس آپ اللہ سے خوف کریں اور جو میٹاق اور معاہدہ ہو چکا ہے اے یاور تھیں۔ (ادراس يرقائم ريس)

مور نیمن نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین برائی نے امیرمعادیہ برائی کے اس کموب كے جواب ميں ايك خط لكھا جس كا عاصل بيہ ہے كہ:---

ميدنا حين بيني لكية بي كه به

آپ کا مکتوب میرے پاس پنچا اور جو بات آپ کو میرے خلاف پنجی ہے میں اس کے لا کُل تمیں ہوں اور نیکیوں اور خوبیوں کی طرف راہنمائی اللہ کے بغیر کوئی تمیں کریا۔ اور میرا آپ کے خلاف محار بت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور مخالفت کرنے کا کوئی تعدنين...الخ\_

الا ألى للشيخ اللوى هيسي من ١٤١- ١٨٠ج الى تحت مجلس إ زوهم مغر ١٥٥- ١٥٠ ال

فكتب معاوية برخي الى الحسين برخي ال من اعطى الله صفقة يعينه وعهده لجدير بالرفاء وقدانبنت ان قوما من اهل الكوفة قد دعو كالى الشقاق واهل العراق من قد جربت قدافسدوا على ابيك واخيك فاتق الله واذكر الميثاق ١٠٠٠ الخ

فكتب اليه الحسين اتانى كتابك وانا بغير الذى بلغك عنى جدير - والحسنات لايهدى لها الا الذى بلغك عنى جدير - والحسنات لايهدى لها الا الله وما ار د ت لك محار بة ولاعليك خلافا --- الخ مثل براكو شيد ك اكابر علاء ن الي مثمور تمانف ش ذكركيا به كه --- اندرس طلات معرت حين برائي غال مراق ك تقاضون ك بواب من ابنا النمير بيان كرت بوئ فرايا ---

جناب معاویت بہتے اور میرے در میان منع کا معابدہ اور بیت کا عقد ہو چکا ہے اب میں اس عمد کے نقض کرنے کو تابائز سجمتا ہوں حق کہ اس کی مت فتم ہو جائے (یعنی معرب معاوید بورٹن کی مت فلانت تمام ہوجائے) شیعہ کے مشہور مجتمد شیخ مفید الشیعی نے اپنی تھنیف الارشاد میں بھی مسئلہ

مارت زيل ذكر كا إ-

سرے حسین ٹریقین

لمامات الحسن عليه السلام تحركت الشيعة بالعراق وكتبواالى الحسين عليه السلام في خلع معاوية والبيعته له - عامتعع عليهم وذكر انبينه و بين معاوية عهدا وعقدا لايجوز له نقصه حتى تمضى المدة - ك

سله (۱) مختر آری آبی صاکر لاین منگور ص ۱۳۷ ج ۷ تحت بوامع مدید عثل الحبین من جیماعة دواة -

ن جعد الموادد المعلم البياء للذي ص ١٩٨ ج ٣ تحت المحين بن على" (٢) مراعلام البياء للذي ص ١٩٨ تحت وكر مالات المعين" فصل في ديعة المحيي " الخ-

0.70 3

اور حضرت امير معاوير بياني كى خدفت سے يرہم ہونے والے معاندين نے حضرت حين بياني كو ان كے خلاف فقص عمد كرنے اور بيعت كو فتح كرنے پر آباد اكرنا علام الكن ميدنا حسين بياني نے ان كو جواب ميں ارشاد فرمايا كر ....

فقال الحسين الماقد بايعنا وعاهدنا و لاسبيل الى تقضن بيعننا علم

عاصل سے کہ حضرت حین برائن اور حضرت معاویہ برائن کا باہم ربا اور تعلق معاویہ برائن کا باہم ربا اور تعلق معابدہ کی صورت بی موجود تھ اور بیعت فرفت کرنے کے بعد وہ اس مدر تائم تھے اور اس صورت حال پر بیٹ رہے۔ اس میں تبدیل نمیں کی اور سے معابدہ حضرت امیر معادیہ برائن کی دت خلافت تک قائم رہا۔

### مزيد مائيد

نیز شیعہ کے قدیم مورخ امدیوری نے اخبار اعلوال میں لکھا ہے کہ :--حضرات حسین شریفین نے حضرت امیر معاویہ کی تمام زندگی آپ
کی طرف سے کوئی برائی یا تاپندیدہ بات نہیں دیمی اور حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط میں سے کسی ایک شرط کو بھی ضائع نہیں کیا' (جو معاویہ نے ان تمام شرائط میں سے کسی ایک شرط کو بھی ضائع نہیں کیا' (جو ان حضرات کے در میان طے ہوئی تھیں) اور حضرت امیر معاویہ نے سید باحسن اور بھائی کے امر کو تبدیل باحسن اور بھائی کے امر کو تبدیل باحسن اور بھائی کے امر کو تبدیل باحسن اور ان کے مفادات کے ضاف نہیں کیا۔

قالواولم برالحسن ولاالحسين طول حياة معاوية منه سوء في انفسهما ولامكر وها - ولاقطع عنها شينا معاكان شرطلهما ولاتفير لهما عن بر - "ك

ا خار الاوال للد يورى اليم من ٢٢٠ ؛ حد مبايعة معاوية بالخلافة الخ الخ المع مر-

سله اخبار اللوال للدنيوري التيمي ص ٢٢٥ تحت بحث بين معاوية و عروبي العاص" - لمبع

مختریے کہ ہمارے مور نیمن اور شیعہ کے اکابر علماء نے اس چزکو واضح طور پر

زکر کیا ہے کہ حضرات حسنین کرمیمین القلامی کے اور حضرت معاویہ کے در میان سای

اختیانات و مناقشات فرد ہوگئے ہتے اور ان حضرات کے مامین بمتر روابط قائم ہتے ۔ اور

جو چزیں ان میں طے شد واور فیصلہ شدہ تھیں ان میں کسی تشم کا تغیراور فنور واقع نسیں

ہوا۔اور دونوں فریق عمد و معاہرہ پر قائم رہے۔

### غزوه فتطنطنيه مين شركت

۔ حضرت معاویہ " کے عمد خلافت میں حضرت حسین" نے اسلامی غزوات میں بھی شرکت کی۔اور ان جنگی مهموں میں بخوشی شامل ہوئے۔

فزوہ قطنطنیہ ایک مشہور غزوہ ہے۔ اور یہ ۵۱ھ میں پیش آیا تھا اور بہول بعض ۱۹ میں اس کا وقوع ہوا تھا۔ اور اس میں بزے بزے اکابر صحابہ کرام مے شرکت کی محی۔

فاص طور پر حضرت ابوایوب ایانساری کااس فزود پس شریک ہونااور پھران کا یار ہو کرای موقعہ پر انتقال کرنامئور نمین نے بڑی تنسیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ اس موقع کے پچھ حالات ہم نے اپنی تصنیف سیرت معنرت امیر معادیہ جلد اول میں فزود قنطنطیبہ دینہ قیصر کے منوان کے تخت صفحہ ۳۷۵ آ صفحہ ۳۸۵ پر ذکر کیے

اس فروہ کا امیر جیش بزید بن معاویة تھا۔ اللہ تعالی نے اس فردہ میں بری
کامیالی عطا فرمائی اور اہل اسلام کو رومیوں کے مقابلہ میں عظیم فتح نصیب فرمائی اور
سلمان عالب آ محے۔ اور فروہ ہڑا میں شریک ہونے والوں کو جناب نبی کریم میں تیری کی میں طرف سے (مغفور لهم) کی بشارت پہلے بی دی جا بھی تھی۔ اس بناء پر اکابر سحابہ کرام میں فروہ میں شرکت کو معاوت سیجھتے ہوئے شمولیت افتیار کی۔

الحسين بن على بن اسى طالب عليهما السلام سبط دسول الله صلى الله عليه وسلم و دبحاسته من الدنيا وقد على معاوية و توجه عازيا الى



برت منین ثرینی

القسطنطنية في الجيش الذي كان اميره يزيدبن معاوية ـع<sup>ي</sup>

اور مانظ ابن کیڑنے اس چڑ کو عبارت ذیل نقل کیا ہے:

وقد كان فى الجيش الذين غز والقسطنطنية مع ابن معاوية يزيد فى سنة احدى وخعسين - "كَ

لینی حضرت حسین جو جناب نبی اقدس سال کی خواہ اور اس دنیا مین انجاب ملائیل کے خواہ اور اس دنیا مین انجاب ملائیل کی خوشیو ہیں ہر سال حضرت امیر معادیہ کے ہاں بطور وفد کے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور حضرت معادیہ ان کی خد مت میں انعام و اکرام ہیں کرتے تھے اور یہ تول فرماتے۔ اور حضرت معادیہ فزوہ تسطینیہ پیش آیا تو اس اسلامی لشکر کا امیر زید بن معادیہ تھا اور اس فروہ میں جب فزوہ تسطینیہ پیش آیا تو اس اسلامی لشکر کا امیر زید بن معادیہ تھا اور اس فروہ میں (بمع دیکر صحابہ کے) سید تا حسین جمی شریک و شامل ہوئے ہے۔

### عطيات ووظائف

علاء تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مطرت معاویہ سے مطرات حسین شریفیں سے بیت خلافت کر لی اور مطرت معاویہ کی خلافت قائم ہوگئی تو دونوں برادران جناب معاویہ کی خلافت کر لی اور مطرت معاویہ ان کی جت معاویہ کی خلافت کے بال ملک ثنام میں آمد و رفت رکھتے تھے ۔ اور جناب معاویہ ان کی جت تعظیم اور احرام کرتے تھے ۔ اور ان کی فد مت میں کثیر عطیات و ہرایا چیش کرتے تھے اور یہ معزات بخوشی تیول فراتے تھے ۔ چنانچہ ای چیز کو حافظ این کثیر سے البرایة میں تحریر کیا ہے کہ:

غلما استقرت الخلافة لعماوية كان الحسين يعرده اليه مع اخيه الحسن فيكر مهما معاوية اكراما واهلا سبلا و يقول لهما مرحبا واهلا سبلا و يعطيهما عطاء جزيلا وقداطلق لهمافي يوم واحد

سله محقر آرخ ابن مساكرااين منكور من ۱۱۱ع ير تحت الوسين بن على" سله البدايه والمنهاية لابن كثيرٌ ۱۵۱ع ۸ تحت تذكره فروج الوسين الى العراق... الح

ميرت حسين بريغن .

مانحی الف (یعنی فی معض الایام) الله اور مثبور مورخ این صاکرتے اپی تاریخ بلد ہ و مثق میں ای مثلہ کو بالفاظ زیل لقل کیاہے:

قال عبدالله بن بريدة – دخل الحسين والحسين عليهما السلام على معاوية فامر لهما في وقته بمئدى الفدر هم – ""ك

مندرج بالاروايات كاحاصل بيب كه:

حضرات حسنین شریفین جناب معاویہ کی خدمت میں تشریف لے جاتے تو آنمو موف مرحبا اعلاء و سملاء کے باعزت الفاظ کے ساتھ استقبال کرتے اور نمایت احرام کے ساتھ ہیں آتے۔ مالی عطیات کیرو سے نوازتے اور بعض او قات ایک روز میں دو لاکھ در ہم بھی حاضر کردیتے۔

دیگریہ چز تحریر کی جاتی ہے کہ نہ کورہ بالا عطیات وقتی طور پر حضرت معاویہ" کی طرف سے چش کیے جاتے تنے ۔۔ اور ان حضرات حسین شریفین کے لیے جو مالانہ وکیفہ مقرر تھاوہ اس کے علاوہ تھااور وہ ہرسال ان حضرات کو بروقت اواکیا جاتا تھا۔
اس سلسلہ میں آئندہ سطور میں ایک واقعہ چش خد مت ہے جو سالانہ و کلفہ کی اوائیگی پر ایک قرید ہے۔ حضرت شخ علی البحویری ثم لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے کشف المجوب ایک قرید ہے۔ حضرت شخ علی البحویری ثم لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے کشف المجوب (باب الثامن) میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ:

اکی روز حضرت حسین کی خدمت جم ایک سائل عاضر ہوا عرض کیا کہ اے
رسول خدا کے بیٹے ایم ایک درولیش آدمی ہوں عمال دار ہوں آپ بجھے آج کا کھانا
منایت قرائی ۔ سید ناحسین فی فرمایا کہ بہاں ٹھہرجائے ' ہمار او گلفہ بخنچ والا ہے وہ
بہنج جائے تو دے دیں مے ۔ کچھ ذباوہ دیر نہ ہوئی تھی کہ امیر معاوید کی طرف ہے پانج
عدد تعملیاں (جن جم ہے ہرایک جم ایک ایک بزار دینار تھا) بہنچائے والوں نے آکر



سله البدايه والنمايه لابن كثيرٌ ١٥٠-١٥١ج ٨- طبع اول المعرقت تقد الحسيل --- الخ سله مختر بارخ ابن مساكر لابن منظور ص ١١٥ج ٨ تحت ترجمه الحسين بن على ا

آنجناب کی خدمت میں پیش کیں اور کما کہ ·

امیرمعادیہ" معذرت کرتے تھے کہ یہ قلیل ی مقدار ہے اسے صرف فرمادیں۔ معنرت حسین" نے وہ تھیلیاں سائل کو دے دیں اور معذرت بھی کی۔

حسین وسے داگفت بنشیں کہ صادا دنتی دو داء است تامیادند ہیے برنیامدکہ ہنج صرداڈدیناد ہیاود دمداڈمعاویہ —امدد برصرہ ہزاد دیناو ہود وگفتندکہ معاویہ "ادتوعلاد می خواہد---النخ سِكْ

عامل یہ ہے کہ حضرت معادیہ \* حضرت سید نا حسین \* کی بہت قدر دانی فرمایا کرتے تنے اور ان کے حقوق کی دعایت ملحوظ رکھتے تنے \_

تنبيهم

نہ کور بالا حوالہ جات تبل ازیں ہم نے اپنی آلیف مئلہ اقربا نوازی میں "سیدیا حسین"اور عطیات" کے عنوان کے تحت می ۲۰۴ آ ۲۰۴ ورج کر دیۓ تھے آہم بہاں مضمون کے نشکسل کو قائم رکھنے کے لیے دوبارہ درج کر دیۓ ہیں۔

## مضافات مدینه میں املاک

لدینہ طیبہ کے مضافات میں حضرت علی المرتضیٰ کی ملکیت میں متعدد جیٹھے تھے جنہیں صد قات کے ہام ہے موسوم کیا جا یا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ نے ان چشموں کو اپنے اقرباکے لیے وقف کر رکھا تھا۔

#### 1

خروریات اور قضائے دین میں اس سے اعانت حاصل کریں ۔ اس کے بعد عبداللہ بن جنفرنے اپنی ضروریات کے تحت اسے حضرت امیر معاویہ " کے ہاں فروخت کردیا

وكانت البغيبغات مما عمل على و تصدق به - قلم ثرل في صدقاته حتى اعطا ها حسين ابن على عبدالله بن جعفر بن ابى طالب - يا كل ثمرها و يستعين بها على دينه و منوونته -- فباع عبدالله تلك العيون من معاوية - الله

#### 2

نیز دیند منورہ کی آریخ کلعنے والوں نے سے بات ذکر کی ہے کہ دینہ طیبہ کے مفاقات میں العالیہ میں الفقیرین ' قنا ۃ میں بنرالملک اور الماضم میں الاد ببہ تا ہی جائداویں معرت علی الرتنئی کی ملیت میں تھیں۔ مور نمین لکھتے ہیں کہ جب یہ الماک معرات حسین شریفین " کی تحویل میں آئی تو انہوں نے بیہ جائداویں اسی حملی منروریات کی خاطر قرو فت کر دیں اور یہ اموال فرو فت ہو کر متفرق لوگوں کی تحویل میں جل کھی جائے ہیں۔ اور اب محتلف اشخاص کی ملیت میں پائی جاتی ہیں۔

وكان له ايضا صدقات بالعد ينة العقيرين بالعا لية و بنر العلك بقنا ? والاد بية بالاضم-فسمعت ان حسنا او حسينا بن على باع ذالك كله فيعاكان من حربهم متلك الأموال اليوم منفر قة فيايدى ناس شتى - "ك



سلع تاریخ المدینه المنوره لابن شیر می ۱۳۸ ج ادل تحت مد قات علی بن الی طالب می می الی طالب می الله طالب می (۱) تاریخ المدینه المنوره لابن شیر می ۱۳۸ ج ادل تحت مد قات علی بن الی طالب می (۲) د قاء الوفاه انور الدین المهمودی ۱۲۸۲ جلد ۳ - تحت الفیتر الخ -

**(** 

ای طرح مضافات مدینه طیبہ میں ہتنے کے مقدم میں معفرت علی الرتفنی جی ہنے کے اطاک میں ایک جیٹر الی جی ہنے کے مقدم میں معفرت علی الرتفنی جی ہنے کے اطاک میں ایک چیٹر الی جیٹر الی بیز رائے کام سے مشہور تھ ۔ اگر چہ بیدونقف عامہ کے درجے میں تھا۔ تاہم، آئے ضرحت بیل تعفرت حسین کی مشرورت میں مجبور آئے مضرحت بیل معفرت حسین کی مشرورت میں مجبور میں تو دواس ہے بولٹ احتیاج فائدہ اُٹھا کتے ہیں۔

چنانچا کیک مدت کے بعد عہدا میر معاویة میں معنرت حسین پراتفا قابہت سا( قرض) ہو کی اور حالات ہے مجبور ہو گئے \_

جب اس امركى اطلاع معزت امير معادية ومونى توانهول نے چشرانى ئيزر كے متعلق كها كه آپ بيد چشمه دولا كوش بجھے فروخت كردين تو جناب سيد ناحيين نے جواب بيل فرمايا كه بيل اے فروخت نبيل كرنا جا بتا ۔ چنا نجي آپ نے بيد چشمه فروخت نبيل فرمايا اوراس وقف كو بحال ركى يا فروخت نبيل فرمايا اوراس وقف كو بحال ركى يا مقال ابن هشاه فركب الحسين دين فحمل اليه معاوية بعين ابى نيزر مائتى الف مينان و فاتى ان يبيع على

لیعنی ابن ہشام نے بیدذکر کیا ہے کہ معنرت حسین پرایک بار (قرض) کا غلبہ ہو گیہ اور معنرت معاویہ جائنڈ کویہ چیزمعلوم ہوئی تو انہوں نے الی ٹیز رکے چشمہ کے بدلہ میں دولا کھو بنار ارسال کےاوراکھ کراس قم کے توش یہ چشمہ جھے فروشت کردیں تو معنرت حسین نے اس جا تیواد کو بحال دکھا اور قمر وخت نہیں کیا۔

**(1)** 

مؤرضین نے مطرت حسین اوران کے فرزندھی بن الحسین کے متعلق یہ چز بھی ذکر کی ہے کہ ' ایک چشمی تعلق ما می مدینہ شریف کے قرب و جوار میں تھا وہ جناب اہام حسین ڈاٹنڈ کی ملک میں تھا۔

تحسنس نائی ایک غلام تھا اس نے بیہ چشمہ استنباط کیا اور نکالاتھ پھروہ اس کے نام مسنس سے مشہور ہو گیا۔ جناب حسین ٹھاٹر کی شہادت کے بعد جناب زین العابدین نے ستر ہزار دینار کے

ا- الاصابة (معدالاستعياب) ص ١٩٨ج من تحت الي نيزر يلبع معر ٣- وغا والوفاللمسيووي من ١٤٤١ج اول تحت عين في نيزريه

وض میں بید چشمہ ولید بن عقبة بن الجی سفیان کوفر و فست کردیا اور اس سے دمسول شدہ رقم ایسے والد کے بقایا جات اوا کوئے شرا صرف کی۔

عين تحسى كأنت بالمدينة للحسين بن على رصى الله تعالى عنهما.

استنبطها غلام له يقال له تحسل وباعها على بن الحسين ثانا من الوليد بن عقبة بن أبى سفيات يسبعين الف دينار - تضى بها دين أبيه الحسين الا تتل وعليه هذا القدر ال

یہاں ہے معلوم ہوا کہ ان حفرات کے لیے عربہ طیبہ کے مضافات بھی ٹی ایک الماک اور کی انسان معاطات کی جشے ان کی تحویات کی تملیک بھی تھی اور بھر انسان معاطات بھی آئی ہوئے ان کی تحویات کی تملیک بھی تھی اور بھر انسان معاطات بھی آئی ہودہ حال ہے اور معافی پر بٹانیوں ہے کفوظ تھے۔ نیز دانسے ہوا کہ جناب سین نے ہا وجود بجوری حالات کے اپنے اکا ہر کی دقف الماک کو ضائع نہیں کیا بلک اسے اپنی تھی فوجیت پر قائم رکھا۔

میز کہر مالماء کرام نے سید تا حسین کے معافی احوال کے متعلق یہ چیز بھی ذکری ہے کہ ان کے ذم سے فوجی فرائی زمین کا کچور قبر تھا۔ اس ہے آئے من حاصل کرتے تھے اور اپنی شروریات بھی صرف کر کے نئے ۔ اس طرح ویکر محاب کرائم (عبداللہ بن حاصل کرتے تھے اور اپنی شروریات بھی اس کو دور میں خراجی زمین کے رقبہ جات حاصل کے ہوئے تھے اور قاضی شریح میں کہا گی اس کی خوالی دور میں خراجی زمین کے باس بھی خراتی دور میں خراجی زمین کے بار مقام شی طاحق فرائم کی۔

وقال أبو حنيف أنه كأن لابن مسعود ثالث لرض غراج ولخباب أوض عراج ولحسيس بس على ثانج ارض عراج ولشريح أوض عراج (كتاب الأثار لابي يوسف يعقوب بن ابراهيم المتوفى ١٩٠٥ ص ١٩٠ تحت روايت ٢٢ في المزارعة – طبع بيروت) لكن يعرش جاب زين العاجري في اليخ وتي تقاضول كري نظران على سي بعض الماك كوتروشت كرديا جيما كر مطور بالا عن الركائي الأكرى وا

"تغبید: مندردبه بالاعلوی اوقاف واملاک کاذکر قبل ازی جمایی تالیف سیرت معفرت امیر معاویته جلد از ل ۵۳۸ پر ذکر کر پچکے جیں۔ یہاں ترتیب احوال وقد وین مضامین کی خاطر ان چیز دس کا اعاد والیک ضرورت کے تحت کیا گیا۔



<sup>(</sup>۱) منتاب وفا والوفا ومهم وي من اعتداج رالع تحت حرف أنعين -

# استخلاف يزيد

گذشتہ منحات میں میدنا حسین " سے متعلق چند احوال ذکر کیے مجے ہیں ہو آنمو صوف کی مرنی زندگی کے متعلق تنے \_

معرت امير معاوية ك حمد خلافت من سيدنا حسين كا قيام عموماً رينه طيب من إ-

حضرت امیرمعادیہ \* نے اپنے آخری دور میں استخلاف کے مسئلہ کی طرف تو جہ دی کہ ان کا قائم مقام کے ہونا چاہیے ۔

چنانچہ حضرت معادیہ فی آس دور کے اکابر محابہ کرام اور آبھین سے مشورہ کیا تو اس سلسلہ میں بعض محابہ کرام اور آبھین کی رائے یہ تھی کہ ان کاول عمد اور قائم مقام بزید بن معاویہ ہونا چاہیے ۔ جبکہ دیگر اکابرین مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن ذبیر سیدنا حسین بن علی اور عبدالر حمان بن ابل بحر بزید کی دل عمد کی کے خلاف رائے رکھتے تھے اور اس انتخاب کو مناسب نمیں سمجھتے تھے

# وقت کے سای تقاضے کیا تھے؟

اس وقت ایسے جانتین کی ضرورت تھی جوشرازہ امت کو کیار کا سکے مربول کے سای و قار کو قائم رکھ سکے ۔ ورسری قوموں میں ہے کسی کی چال میں نہ آئے اور مسلم افواج ول سے اس کی اطاعت کریں۔ ظاہر ہے کہ ایسے طالات میں کسی کو نکی کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر آگے لانا وقت کے ساسی تقاضوں کو پورانہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ وجوہ

برت مين تريقن

= 221

تھیں جن پر اس وقت دو رائی پائی جاتی تھیں۔ امیر معاویہ نے پہلی رائے کو ترجیح دی--

حضرت حمین اور حضرت عبدالله بن زبیری رائے اس کے ظاف تھی۔ •
بیعت بدید کے ملیلے میں حضرت امیر معاویہ فی خان رائے رکنے والے مضرات کے ساتھ کمی تم کی زیادتی کا معالمہ نہیں کیا

آنمو صوف فئے ند تمسی کو زود کوب کیاند تمسی کو قید جس ڈالاند تمسی کو قبل کیااور ند تمسی کو مزادی -

حی کہ قدیم شیعی مورخ لیقونی جو حضرت امیر معاویہ کے کالفین بی ہے ہے اس نے اپنی ٹاریخ لیقونی میں اس چز کو ، عبارت ذیل واضح کیا ہے:---

و حج معاوية تلك السنة (٣٩ه) فحالف القوم ولم يكر فهم على البيعة ك

یعنی حضرت معادیہ نے اس ماں (۱۹۹۵) میں مج کیا اور توم کے ساتھ الفت اور مرانی ہے چش آئے اور انہوں نے بیت (بزید) پر پچھ مجبور نہیں کیا-مردی ہے جش آئے اور انہوں نے بیت (بزید) پر پچھ مجبور نہیں کیا-

یعقوبی کے حوالہ ہے جو من و سال تکھا گیا ہے اس سئلہ میں ایک تول کے دوجہ میں ہے۔ اس میں دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں

نیز مور نین نے یہ یات ذکر کر دی ہے کہ اس معالمہ میں جناب مبداللہ بن محرادر مبداللہ بن عباس دونوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا تھا لیکن بعد جی انہوں نے اختلاف کو ترک کردیا۔

سمات تو ہوت مردی۔ البتہ عبداللہ بین الزبیر" عبدالر حمان بن ابی بکر" اور صفرت حسین بن علی المرتشقیٰ اپنی خلاف رائے پر بی قائم رہے اور استخلاف بزید کی رائے سے اتفاق نمیں کیا چنانچہ علاء کرام نے لکھا ہے کہ:---

وكان الحسيس"معن امتعامن مبايعته فرواين الزبير" وعبد الرحمن بن ابى بكر" وابن عمر وابن

سك آرخ بيقولي اشيعي جلد ٢٢٩ ص ٣ تحت وفاة الحس بن على"



عباس"-ثممات ابن ابى بكرو فو مصمم على ذالك. فلما مات معاوية" سنة ستين بويع ليزيد بايع <sub>ابن</sub> عمرو ابن عباس- و صمم على المخالفة الحسين وابن الزبير-ك

اور عید الرحمٰن بن الی کڑے متعلق علاء نے لکھا ہے کہ:---

والمستيح ان عبدالرحمن كان قد توفى تبل موت معاوية بسنتين ---الخ ــ<sup>ـــان</sup>

لین مخلف اتوال میں ہے میح تول اس معالمہ میں یہ ہے کہ عبد الرحمان بن ابی بڑو معرت امیر معاویہ ی کے انتقال ہے دو سال قبل (۵۸ھ) فوت ہوگئے تھے اور وہ اپنی اختلافی رائے پر آ ٹریک قائم تھے۔

اور مور نیمن لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ " کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا تہ انمو صوف" نے اپنے فرزندیزید کو بلایا اور چند دصایا اور بدایات قرما کیں۔

ان میں یہ بات بھی تھی کہ حسین بن علی الرتفنی کے ساتھ رعایت کا معالمہ کرا حقیق حضرت حسین وگوں میں زیادہ پندیدہ میں بس ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنااور نری افتیار کرنا۔ اس طرح یہ معالمہ تیرے لیے ورست رہے گا۔ الخ اور صفرت معاویہ کا نصف رجب الاہ میں انتقال ہو گیا اور لوگوں نے بزید کے ساتھ بیعت کرلی۔

قالوا ولما احتضر معاوية دعا يزيد فا وصاه وقال انظر حسينا فانه احب الناس الى الناس، فصل دحمه وادفق به الخ<sup>ك</sup>ه

سلع البداية لاين كثيرٌ من ١٥١ج ٨ تحت سينة ٢٠ ه (طبع اول معم)

سط البداية لا بن كثير من ١١٥ ج ٨ تحت سنة ١٠ ( ملع اول معن

عظام (۱) البدايه جلد عامن من ۱۲۱ ج ۸ تحت منته عرج الحسين الى العراق الخ طبع اول معر-(۲) سيراعلام النبقاء للذنبي من ۱۹۸ ج سم تحت المحسين بن على -(بالى دو سرے صلحہ پر)

مئله بدا محل ازیں ہم نے اپی تعنیف "سیرة حضرت امیر معادیہ" جلد اول کے م ۵۲۷ مّا من ۵۷۰ تحت محموان "رعایت کا معالمه" بحواله سنی و شیعه کتب درج کیا ہے۔ یماں ذیل میں صرف حوالہ جات ہر اکتفاکیا ہے۔ تنصیلات کے لیے ذرکورہ بالا مقام کی طرف رجوع قرما کیں۔

حضرت امیرمعادیہ \* کے انتقال کے بعد بزیر مند خلافت پر مشکن ہوا تو اس نے رمین شریقین کے اکار معزات ہے بیت فونت لینے کی کوشش کی۔ اس وقت میند طيبه كاماكم و والى وليد بن عتبه بن الي سغيان تھا-

یزید نے عبداللہ بن عمرو بن اولی العامری کے ذریعہ الی مدینہ سے بیعت لینے كا تعم ناسد ارسال كيا أور تحم دياكه لوكول كو بيعت كي وعوت دى جائے اور اكابر حفرات سے پہلے بیعت ماصل کریں اور ساتھ سے بھی تفریح کر دی کہ اس منلہ میں حسین بن علی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔

جب سے تھم نامہ ولید بن متب کے پاس پہنچ تو انہوں نے ای وقت مضرت حسین ا اور عبداللہ بن زبیر کو بلا ہمیجا اور مصرت معاویہ کے انتقال کی خبروی اور ساتھ عی بزید کی لمرف ہے بیعت لینے کا تھم سایا۔

ان معزات نے فرمایا کہ صبح ہونے وہ ہم اس سئلہ میں نظرو فکر کرلیں اور ہم دیکھ لیں کہ دو سرے لوگ اس معاملہ میں کیا صورت اختیار کرتے میں اور بیہ فرما کر واپس -20 1

اكزشت بوسد)



 <sup>(</sup>۳) مختر آریخ این مساکر لاین منظور می ۱۳۷، ۱۳۸ ج ۷ تحت بوامع مدیث مثل حين\* الخ\_

البدايه لاين كثيرٌ من ١١٥ج ٨ تحت سنة ١٠ مه طبع اول معر-

بمار الانوار ملایا قرالجلی التیعی می ۲۳۸ ج ۱۰ تحت ما جری علیه بعد رسد الناس (4)

جلاء العيون با قرمجلس الشيعي (قارس) ص ١٨٨ تخت فصل وزا زوهم --2% (3)

فكتب الى والى المدينة الوليد بن عبّة بن ابى سفيان ان ادع الناس وبايعهم وابداء بالوجوء وادفق بالحسين – قبعث الى الحسين وابن الزبير فى الليل و دعاهما الى بيعة يزيد فقالا نصبح وننظر فيما يعمل الناس ووثبا فخر جاله

اس کے بعد سیدنا حسین "اور ابن الزبیر" رات میں مکہ نکرمہ کی طرف روانہ ہو مجے اور مکہ شریف پہنچ کر سیدنا حسین " نے وار العباس بن عبد المطلب میں اقامت اختیار کی اور ابن الزبیر المجرکے قریب ٹھمرے۔

اس دور میں بزید کی طرف ہے مکہ تحرمہ کے حاکم و والی عمرو بن سعید بن اسام الاموی المعروف الاشد تی تیجے۔

نیز واضح ہو کہ گبل ازیں مکہ کرمہ کے وال کیٹی بن حکیم بن امیہ تھے پھرانسی تہریل کرکے عمرد بن سعید موصوف کو دانی بنایا گیا تھا۔

## ابل کوفیہ کارعوت دینا

حضرت امير معاديد في انتقال كے بعد الل كوفد حضرت حسين كو بذراجد خطوط و مؤت حسين كو بذراجد خطوط و مؤت وسيخ تقد كر آپ ہمارے والى اور امير بين اور ہم في اپن ذاتوں كو آپ كے اللہ دوك ركھا ہے والى كوفد تعمان بن بشيركى افتداء بين ہم جمعد كى نماز اوا نبين كرتے ۔ اندا آپ ہمارے باس تشريف لائيں ۔

فأتاه رسل اهل الكوفة اما قد حسبا انفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة مع الوالى ها قدم علينا-قال وكان النعمان بن بشير الانصارى على

کے ۔۔ میراعلام النباء للذہبی می ۱۹۸ خ ۳ تحت المحسین بن علی ۳ ۳- مختر آدریخ ابن مساکر لابن منظور می ۱۳۷ ۱۳۸ ج ۷ تحت و ایم مدیث مثل حسین مسلم

۱۲ - البداية لا ين كثيرً من ۱۲۱ ج ٨ تحت منته مخرج الحسين ال العراق (۱۰١هـ)

الكوفة

اور این کیڑنے اس چز کو معبارت ذیل تحریر کیا ہے:...

وبعث أقل العراق الى الحسين الرسل والكتب يدعونه اليهم---الخ<sup>ال</sup>

لینی اہل مواق نے سید نا حسین کی طرف کی پینام رساں اور کی وعوتی منطوط ارسال کیے جن میں آپ کو کو فد میں پہنچنے کی دعوت وی گئی تھی۔

قیام کمہ تکرمہ کے دوران سیدنا حسین "اپنے عراق کی طرف جانے کے معالمہ میں اپنے رفقاء سے تفتیکو کرتے رہتے ہتے ۔

سنرعراق

آپ کے فیر خواہ حضرات میں سے جناب عبداللہ بن مراکی رائے یہ تھی کہ آپ اور جا اللہ العراق کا قصد نہیں کرنا جاہیے کیو تک یہ لوگ پختہ کردار کے مالک نہیں اور ان میں استقلال نہیں بایا جا آ۔ اور ان لوگوں نے آپ کے اکابر کے ساتھ وفانہیں کی۔ آپ کے والد کر ای کو شہید کیا اور آپ کے براور کو زخمی کر کے بے آبرو کیا۔

کی۔ آپ کے والد کر ای کو شہید کیا اور آپ کے براور کو زخمی کر کے بے آبرو کیا۔
جنانچہ علامہ الذہبی نے جناب ابن مراکی مختلو کو مبارت ذبل میں نفل کیا ہے۔

عن الشعبى ناشده وقال ان اهل العراق قوم مناكير قتلوا اياك و ضعربوا الحاك و فعلوا وفعلوا—"گ

ای طرح اس موقعہ پر جناب عبداللہ بن عباس نے بھی صفرت حسین کو سفر عراق سے منع فرمایا اور ان لوگوں کی بدسلو کی یاد دلائی۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ صفرت حسین عمراق کی طرف خروج کے سلسلہ میں میرے پاس مشورہ کے لیے تشریف لائے

سك الاصابة لابن جمراسد الاحتياب) من اسم الل تحت الحسين على

ے الدایة لاین كيرص ١١٥ ج ٨ تحت صفة كرج الحسين الى العراق- ١٠٠-

عه (۱) مراعلام النباه والذبي على ١٩١٤ ح اتحت الصين بن على -

 <sup>(</sup>۲) تغذیب این عساکرلایی بدرال ص ۳۲۱ ج م تحت الحسین ین علی -

توجي تے ان کو کما کہ:

اگر میرے اور آپ کے لیے یہ بات قابل حقارت اور لا اُس میب نہ ہوتی ترین آپ کے سرکے بانوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو روک لیتا۔

آپ کمال جانا چاہے ہیں؟ آپ اس قوم کی طرف جانا چاہے ہیں جنوں نے آپ کے والد گرای کو کل کرڈالا اور آپ کے براور کو نیزے لگا کر زخی کیا۔

چنانچہ محدث این الی شیبیة اور لیقوب البیوی نے اس چیز کو مبارت زیل میں ذكركيا ي

(۱۹۲۱۱)عن ابن طاوس عن ابيه قال قال ابن عباس جاءنى حسين يستشهرني فىالخروج الى ماههدا يعنى العراق فقلت لولاان يزروا بى وبك لشبئت يدى فى شعر ك- الى اين تنجرج؟ الى قوم قتلوا أباكوطعتوالماك يمك

اور روایت بزا میں بعض مولفین نے حضرت حسین " کے مزید جوالی کلمات اس طرح نقل کے بیں کہ:

فقال لان اقتل بعكان كذا وكذا احب الى من أن استحل حر متهايعتي مكة ...النح ك یعنی سیدنا حسین " نے جواب میں قرمایا کہ:

میرائمی دو مرے مقام میں تل کیا جانا اس سے زیادہ بھترہے کہ میں مکہ محرمہ میں قل کیا جاؤں اور اس کی حرمت محروح ہو۔

سید نا حسین مکو تروج الی العراق ہے منع کرنے والوں میں آپ کے پراور محجہ بن

ے

المسنت لابن الي شيته ص ٩٦ – ١٤ ج ١٥ ممثلب النتن – طبع كرا چي –

كتاب العرضة والنارع لليموى من احدّ ج اول تحت اخبار عبدالله بن عباس" -(11)

ميراعلام النباء للذين من ١٩٧ع ٣ تحت المحسين بن على" -(0)

تذیب این عماکرلای پدران می ۳۲۹ ج ۳ تحت ذکر الحسین" -(T)

البدامة كابن كثر ص ١٥١ ج ٨ تحت عرج الحسين الى العراق -(r)

حنفیہ ہی تے اور انہوں نے آپ کو اس سزے منع کیااور اس کے سخت ظاف رائے رکھتے تے حی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی جناب حسین کے ساتھ سز کرنے ے روک دیا۔

مانظ ابن كيرات البداية ين لكمام كمه:

وتبعهم محمد بن الحنفية فادر ك حسيدا بمكة فاعلمه أن الخروج ليس له براي يومه فذا - فابس الحسين أن يقبل - فحبس محمد بن الحنفية ولده -فلم يبعث احدا "منهم حتى و جدالحسين في نفسه على محمد - اله

اس کا عاصل ہے کہ جب سید تا حین میں مراق کی طرف تشریف لے جائے

کے لیے تیار تھے تو اس وقت ان کے برادر اور بن الحنفیة کم بن پنچ اور حضرت
حین ہے اس معالمہ میں گفتگو کی اور بنایا کہ اس موقد پر آپ کا عراق کی طرف خرون ورست نمیں۔ تو سید تا حین ہے انکار کر دیا اور ان کی رائے کو قبول نمیں کیا۔ اس
کے بور جناب محر بن الحنفیة نے اپنی اوال کو روک ایا اور ان کو بھی سید تا حین ہیں کے ماتھ روانہ نمیں کیا۔ اس بنا پر صفرت حسین اپنے براور محم بن الحنفیة ہے عاراش ہو محے۔

کے ماتھ روانہ نمیں کیا۔ اس بنا پر صفرت حسین اپنے براور محم بن الحنفیة ہے عاراش ہو محے۔

تنبيد

اس مقام میں اس چڑک طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ:

مثابیر معزات نے سدیا حسین کو عراق اور کوف کی طرف سفر کرنے سے منع کیا اور انہوں نے اس بات کا اظمار کیا کہ اہل عراق و کوف دفادار نمیں ہیں۔ یہ لوگ دفاداری کی بجائے بد حمدی کیا کرتے ہیں۔

اور متدرد معرات نے اپنی جگہ پر ان لوگوں کی نظرت کو بیان کیا ہے۔ ذیل میں چند معرات کے بیانات درج کیے جاتے ہیں۔ جن میں عراقیوں کی فطرت اور ان کا



مع البراير م ١٧٥ ع ٨ الخ تحت صفة كزج المحين ال الراق-

کردارداشع ہو باہے۔

#### 

چنانچ ابن عباس نے مطرت حسین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک موقعہ پر زار کیا ہے کہ:

> الل الراق غرار اور بوالي ال كور الع آب د حوك ند كما كي \_ ان اهل العراق قبوم غدر فالاسفيس ن بهم اله

#### 2

اس دور کے ایک بزرگ ابو بکر بن عبد اگر قمان بن الحارث میں انہوں نے بھی سیدنا حسین کی ساتھ اس منلہ میں نامحانہ منتشکو کی تو اس دفت انہوں نے حضرت مسین کی خدمت میں عراقیوں کی فطرت بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ ذکر کیے۔

قال قدرایت ماصنع الال العراق بابیک واخیک وانت ترید آن تسیر الیهم وقم عبید الدنیا فیقاتلک می قد وعدک آن بنصر ک ویخذ لک من انت احب الیه معن بنصره گ

ان القاظ كا احمل يه ب كر : ... (اب حسين بن على ا

آپ معلوم کر پچے ہیں کہ اہل عراق نے آپ کے والد گر ای اور آپ کے برادر محرّم کے ماتید کیا سلوک کیا تھا؟ آپ ان لوگوں کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ 
یہ لوگ دنیا کے غلام اور (مجرالدراهم) ہیں۔ ان جس سے جن لوگوں نے آپ کے ماتھ نفرت کا دیدہ کیا ہے وی آپ کے ماتھ قال کریں گے اور جن کو آپ مدد کے لیے پند فرمارے ہیں دی آپ کو رسوا اور ذلیل کریں گے ۔۔۔ التے۔

سله ۱۱ الهراب لابن كثيرً من ۱۲۰ ج ۸ تحت مخد عرج الحسيم الى العراق شعد الختر آديج ابن مساكر لابن منكور من ۱۳۰ ج تحت الحسين بن على «

3

عواتیوں کی فطرت اور افتاد طبع بیان کرنے کے سلسلہ میں جناب عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر ا نے ایک موقعہ پر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ :---

عن سفیان عن حبیب قال سمعت ابن عمر یکول یا افل المر اق تا تون بالمعضلات کی اس مبارت کا مفہوم یہ ہے کہ مغرت این مرڈ نے فرایا۔ اے مراقبراتم مشکلات کمڑے کردیتے ہو لین بات کو سلجھانے کی بجائے اے بگاڑ

اے مرایرا مم مشکلات فرے کردیتے ہو یکی بات او مجھانے کی بجائے اسے بعاد رہے ہو ایک اور مصائب پردا کردیتے ہو۔ یہ تمارا شیوہ ہے)

مامن کلام یہ ہے کہ مراقبوں کو نیوں میں تکون مزاتی ' بے دفائی ' اور ید ممدی و فند انگیزی پائی جاتی ہے اور ان میں اختتار پندی ہے۔ یہ لوگ قابل احماد نہیں ہیں۔

### اشتباه

اس مقام میں یہ احتراض کیا جاتا ہے کہ جناب حین و کو اس وقت کے اکابر معرات ابن عباس ابن الحنیف و فیرهم نے خردی ہے منع کیا اور کوفیوں کے دعدوں پر احتراک رئے ہے و دکاکہ بہ لوگ ہے وقا برحمد اور حکون مزاج ہیں۔ اس کے یاوجود معرت حین ہے ان چزوں کی طرف توجہ نہ کی اور سفر عراق اور کوف احتیار کیا۔ اس کا نتیجہ سوائے محمادہ کے بچھ نہ ہوا۔

### جواب

جس طرح دیگر اکابر محابہ کرام اپنے اپنے مقام میں جمتد نتے اور ورجہ اجتماد پر فائز تے اور اجتمادی مسائل میں اپنے اجتماد کو معیب قرار دیتے تئے۔ اس طرح جناب حسین مجمی اپنے مقام پر مجمقد نتے اور اپنے اجتماد کی بنا پر حق پر تھے۔

مله المعند لابن الي شبية من ١٠٠٥ عدد كاب النتن- من كرا بي

اس بنام (جد) کے خلاف کرے کو انہوں نے جائز قرار دیا۔

ان کے زردیک فلیفہ اہل نہیں تھا اور کئی حضرات اس سے زیادہ اہل اور مستحق شے نیز اس دور میں کئی دیگر عوامل بھی سائے آئے جن کی بنا پر انہوں نے فلیفہ ہوا کی بیعت سے انکار کیا اور آئید نہیں کی۔ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تفسیلات سے عمومی آریخ فاموش ہے اور پر دو فغا میں ہے۔۔

ساتھ ہی اہل کوف (عراقیوں) نے انہیں اپنے مریراہ ہونے کی حیثیت ہے دعوت ای-

اس بنا پر جناب حسین مے کونیوں کی دعوت پر احماد کیا کہ میہ لوگ ان کی عمایت کریں کے اور اسپنے وعدوں پر قائم رہیں گے۔

لیکن کونی لوگ موقعہ پر اپنے وعدول سے برگشتہ ہو گئے اور اس عمد پر قائم نہ رہے اور جناب حسین کی رائے لینے ہے مخرف ہو گئے۔

بلکہ فریق مخالف کے معاون و معین ہو میں اور بالقابل کے ساتھ مل کر معترت موصوف ہے قبال کیا اور ان کو شہید کرڈ الا۔

اس وجدے جناب حین اپنارادہ میں کامیاب نہ ہو تھے۔ مختر یہ ہے کہ یہ ایک اجتمادی مسلم تما اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ العجمعد قدید خطبی ویصیب

نيزامل مي يه چزې كه :---

مالک کریم کی طرف سے جناب اہام حسین کے حق میں مرتبہ شادت مقدر ہو چکا تھا اور تقدیر الی میں ایک امر کا جب نیعلہ ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اسباب و ذر انع بھی اس کے تمام اسباب و ذر انع بھی اس کے موافق مقدر ہوجاتے ہیں۔ جن سے فی الواقع انصراف نسیں ہو سکتا۔ نقدیر کے موافق مقدر ہوجاتے ہیں۔ جن سے فی الواقع انصراف نسیں ہو سکتا۔ نقدیر کے مانے تذہیر ہے ہوا کرتی ہے۔

جناب حسین سے کے لیے ہی تفناء الی اس طرح تھی اور وہ ان کے حق میں ہوری ہونی میں ہوری ہونی ہیں ہوری ہونی تھی۔ اس وجہ سے بیہ تمام سنرکا واقعہ ظاہری اسباب کے خلاف تھا اور اہل وائش اسے صبح قرار شیں دے رہے تھے لیکن و کسان اصر الله مسقدور احسدی بیا تھی اللہ بسامس ہ کی شمان کا مظاہرہ ہوا اور قدرت خداو تدی کو جو منظور تھا وہ

برت ميں القبل

- Wall

جو تعاون کے رحویٰ وارتے وہی خالف ہو گئے اور آنجناب کی شمادت کی صورت میں توشیر تورا ہوا۔

مسلم بن عقبل كوروانه كرنا

میاک ہم نے قبل ازیں ذکر کیا ہے کہ ....

مواتیوں کی طرف ہے سیدنا حسین کی طرف بہت ہے وقود اور بے شار کھڑیات بنجے ہوئے تھے نہ جتاب حسین کی بیر رائے ہوئی کہ اس سلسلہ میں کوف کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چھاڑادیا ہراور جناب مسلم بن محقیل کو روانہ کیا جائے اور وہ دہاں بنٹی کر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں مجمع صورت حال ہے مطلع کریں۔

اگر طالات ہمارے حق میں درست ہوں تو پھر ہم اس سنر کو اختیار کریں اور ایک قوت بن کراچی رائے چش کریں۔

فيعث الحسين بن على اليهم مسلم بن عقيل فقال سر الى الكرفة ماكتبوايه الى فان كان حقا<sup>\*</sup> قدمت اليه -<sup>ك</sup>

جنانچہ اس مقدر کے لیے جناب مسلم کو کوفد کی طرف روانہ کیا کیا اور وہ سنر کی مشخصہ کے دوانہ کیا گیا اور وہ سنر کی مشکلات برداشت کرکے کوفہ جس ہنچ --

اور جب اہل کو ذرکو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ ان کے باب جمع ہوئے اور تربابارہ ہزار کو نیوں نے آپ سے بیعت کی ۔۔۔ الح سے اور بیعب کرنے والوں کی تعداد اس سے زیادہ میں بیان کی مجی ہے۔

چانچہ جناب مسلم بن عقبل نے موجودہ کوا نف اور کوفیوں کی بیعت و حمایت کے

ال ملم بن حميل معرت حين " ك بدول بى تح كو كد ان ك فاح بى وقد بنت على " في رابر من اه) "

سنه الاما بية (مد الاشعباب) لابن عجرص ٣٣٣ ج اول تحت الحيين عن على " سنه الاما بية لابن عجر(مد الاستياب) ص ٣٣٣ ج اول تحت الحيين بن على " -

مالات کی جناب حسین " کو اطلاع کی اور تحریر کیا کہ حالات نمایت سازگار ہیں ہی تشریف لائمیں۔

اس دفت مکومت شام کی طرف سے کو فد کے حاکم جناب فعمان بن بشر شتے اور آب معرت امیر معاویہ ہے حمد سے کو فد کے والی مقرد تھے۔

عومت کے حامیوں نے آنموصوف کو اطلاع دی کہ شریس حکومت کے خلاف نساد اٹھ رہاہے اس کا جلد انتظام کریں محر جناب نعمان بن بشیر نے اس سلسلہ میں زی اختیار کی اور مسلم سے معارض نہیں ہوئے۔

اس پر حکومت شام کے خیرخواہوں نے امیرشام پزید بن معاومتہ کو اس صورت حال ہے آگاہ کیا۔۔

## ابن زياد كو كوفيه كاامير بنايا جانا

امیرشام بزید نے کوف کے حالات سے مطلع ہوتے ہی تعمان بن بشیر کو امارت کوف سے الگ کر دیا اور ماکم بھرہ عبیدانلہ بن زیاد کو کوف کا بھی حاکم و والی مقرر کردیا اور اب کوف و بھرہ دونوں مقامات عبید اللہ بن زیاد کی تحویل میں آگئے۔ چنانچہ وہ نور اکوف پنجا اور تعمرا ارت میں آگر فیمرا۔

یزید کی طرف سے عبیداللہ بن زیاد کو بیہ تھم پہنچا تھا کہ مسلم بن مختل کو فور اگر فار کریں اور اگر وہ معارضہ و مقاتلہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے چانچہ اس نے جبتو کی کہ اہل کوفہ میں سے کون لوگ مسلم بن مختیل کے ساتھ ہیں؟ اور کن لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے اور مسلم بن مختیل کس کے ہاں مقیم ہیں؟

عبید اللہ بن زیاد کی کوفہ میں آ مد پر مسلم بن عقبل جس مقام میں پہلے فروس مے اے چمو ژکر ہاتی بن عرو ۃ المرادی کے مکان میں خقل ہو سمے \_

جب عبيدالله بن زياد كومعلوم مواكه بانى بن عروة كم بال مسلم مقيم ميں تواس نے ان كو طلب كيااور مسلم بن عميل كے بارے ميں دريافت كيا۔

بانی نے پہلے تو یس و ویش کی لیکن طالات کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر انہیں اقرار کرنا پڑا اور کینے گئے کہ اے امیرا میں نے مسلم بن مقبل کو اپنے ہاں آنے کی

د عوت نبیں دی مفلی وہ خود تی میرے ال پنچ ہیں۔

عبید انتدین زیاد نے مسلم کی حمایت اور بیعت کرنے والوں پر بختی شروع کردی اور جن لوگوں نے اس سلسلہ میں معار ضد و مقابلہ کیاان پر حد درجہ تشد دکیا۔

مسلم بن عقيل كو قتل كيا جانا

ان حالات میں جناب مسلم بن عقبل کے حامی اور بیت کرنے والے لوگ آہستہ آہستہ ان سے الگ ہو گئے اور ان کی تمایت سے دست کش ہوگئے۔

آ ٹر کار عبیداللہ بن زیاد نے اِنی بن عروۃ اور مسلم بن مقبل پر قابو پالینے کے بعد انہیں قبل کروا دیا۔ اور بیدلوگ مرتبہ شمادت پر فائز ہوئے۔

مندر جه بالااحوال کا نتصار طبقات ابن سعد میں اس طرح تحریر ہے کہ ....

ومسلم بن عقیل وفر الذی بعثه الحسین بن علی بن ابی طالب علیهما السلام من مکة یبایع له الناس فنزل بالکوفة علی فانی بن عرو تالمرادی - فاخذ عبیدالله بن زیاد مسلم بن عقیل وفانی بن عروتفتیلها حمیما وصلبهما - له

جناب حسین کی مکہ ہے روائگی

اوھر جناب حسین نے کمد کرمدے مسلم بن عقبل کی طرف سے حالات مازگار
بونے کی اطلاع پاکر ۲۰ میں ہوم جے سے ایک روز گیل اہل کوف کی دھوت پر امہاد
کرتے ہوئے کوف کی طرف سفر القبار کیا۔ اور جناب مسلم بن عقبل کے ساتھ بعد بھی
پیش آنے والے حالات اور آخر میں ان کے قبل ہو جانے کے بارے میں آپ کو
معلومات نہیں بنے تھے۔

دوران سفر جناب حسین جب قادسیہ کے مقام کے قریب پنچے تو الحربن پزید التمیں نے آکر آنجاب کو کو فد کے دگر موں حالات الل کوفد کی بدعمدی اور ہے وفائی اور



سله طبقات لا بن سعد ص ٢٩ ج تحت مقبل بن ابي طالب - طبع ليدن -

مسلم بن منتل و دیمر اکابر کے قتل کی اطلاع دی اور کماک آگے جانے میں پکو خر دمی ہے دالیں تشریف لے جائے۔

اس پر سیدنا حسین "اپی سابق وائے پر نظر ٹانی کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس قائلہ بیں مسلم بن عقبل کے برادر بھی تنے انہوں نے کماکہ ہم ہر کر واپس نہیں جا کیں گے ہم اپنے برادر مسلم کے قتل کا بدلہ لیں گے یا خود مقتول ہو جا کیں گے۔ ان صالات بیں جناب حسین " پھر قائل ہوئے کہ اب واپس جانا اظمار حق کے خلاف ہوگااب وہ مقام فیرت بیں آ بچکے تنے۔

اس بنا پریہ تمام قافلہ جناب حسین کی معیت میں کوف کی طرف روانہ ہوا۔ جب عبیداللہ بن زیاد کو معلوم ہواکہ جناب حسین کھ سے کوف کی طرف روانہ ہو بچے ہیں اور کوف منتیجے والے ہیں تو اس نے ایک افکر تیار کرکے آنموصوف کو روکنے کے لیے روانہ کردیا۔

اور اس نظر کی جناب حسین یک قافلہ کے ساتھ کربلا (جو طف کے نام سے مجی موسوم کیا جاتا ہے) کے مقام پر ملاقات ہوئی اور ہروو فریق کا آمنا سامنا ہوا۔

### حادثة كربلا

واقعہ کا اختصار حیارت ذیل الاصابہ میں نہ کورہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔

فوافوه بكر بلاء فنزلها ومعه خمسة واربعون دفسام بالفرسان ونحومائة راجل فلقيه الحسين و أميرهم عمر بن سعد بن ابى وقاص و كان عبيد الله ولاه الرى وكتب له بعهده عليها اذا رجع من حرب الحسين -

فلما الحقيا قال له الحسين اخدر منى احدى ثلاث اما ان الحق بثغر من الثغور واما ان ارجع الى المدينة واما ان اضع يدى في يديز يدبن معاوية - فقبل ذالك عمر منه و كتب به الى عبيد الله فكتب



اليه لإ اقبل منه حتى يضع يده في يدى فامتنع المسين فقاتلوه فقتل معه اصدابه و فيهم سبعة عشر شابا من افل بيته ثم كان اخر ذالك ان قتل و اتي براسه الي عبيدالله فارسله و من بقي من افل بيته الي يزيد ومنهم على بن الحسين وكان مريضا و منهم عمه زينب فلما قدموا على يزيد ادخلهم على عياله ثم جهز فمالي المدينة على المدينة على عياله ثم جهز فمالي المدينة على عياله ثم حياله على عياله ثم حياله ثم حياله ثم حياله عياله ثم حياله على عياله ثم حياله ثم حياله عياله ثم حياله ثم حياله

مندرجہ بالا عمارت کا منہوم میہ ہے کہ:--- دولوں جماعتیں کرملا میں پہنچ کر اثر پایں۔میدنا حسین کے ساتھ بیٹیالیس (۴۵) نفر گھڑ سوار تھے اور سوکے قریب پا بیادہ پان مند

راوے۔

قریق مقابل کا امیر انگر عمر و بن سعد تھا۔ عبید اللہ بن زیاد (جس کو ابن مرجاتہ می فریق مقابل کا امیر انگر عمر و بن سعد تھا۔ عبید اللہ بن زیاد (جس کو ابن مرجاتہ می کتے ہیں) نے عمر و بن سعد کو اس محارب سے والیس کے بعد علاقہ "الری" کا والی اور حاکم بنانے کا وعد و کر رکھا تھا۔ (حضرت حسین کو دعوت ویے اور اینے ہاں بلانے والے بنانے کا وعد و کر رکھا تھا۔ (حضرت سے دست بردار ہو گئے اور حالات دکر کون ہو گئے) تو اس موقعہ پر حمارت حسین نے عمر و بن سعد کے سامنے ایک چی کش کی کے:

حضرت حسین نے عمر و بن سعد کے سامنے ایک چیش کش کی کے:

آپ اول میری طرف سے ان تمن چزوں میں سے ایک جے کو افتیار کرلیں۔۔
ا۔ یا تو می املام کی مرحدوں میں سے کمی مرحد کی طرف جانا جامتا ہوں۔ جے
جانے دیا جائے آکہ وہاں حوزواملام کی حفاظت کرسکوں۔

r یا بیں صلایت المتورہ کی طرف جلا جاؤں (مستقعت) کے طور پر وہول بچھے والی جائے دیا جائے۔

ا من الني الني إلى كويزيد كم إلى من دے دوں --- ( جمعے مرفع دیا جائے كم الشاف اس سے بات كر سكوں اس طرح معالمہ من صورت مصالحت يدا الوجائے كى الوجائے كى -)

سله الاماية لابن جرامد الاستياب م ١٣٣٣ج اول تحت المسين عن على"

ميرت حنين ثريقين

اس بات کو ممرد بن سعد نے قبول کرلیا اور اس نے سیدنا حسین کی اس پیش ہو کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف لکھ بھیجا۔

جواب میں این زیاد نے تھم بھیجا کہ میں حسین سے صرف اس بات کو تول کر ہ موں کہ وہ اپنے اِتھ کو میرے باتھ پر رکھ دیں۔

لیمن میدنا حسین ٹے بیہ بات کیول نہیں فرمائی کہ وہ مقام غیرت میں تھے۔ ابن زیاد کے مماتھ بیعت کرنے سے برک سکے (اور انکاری ہوئے) اس صورت حال کے بعد دولوں فریغوں کی باہم جنگ ہوئی۔

حضرت تحسین" کے خاندان کے جو سترہ جوان ہمراہ تھے اس موقعہ میں شہیر ہوئے اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔

'' ترجی میدنا حسین اکو (ظلما) شہید کیا گیا اور آنموصوف کے سرمبارک کو الگ کرکے عبید اللہ بن زیاد کے پاس ہمیما گیا۔

ہیداللہ بن زیاد نے آنجناپ کے سرمبارک اور بقید اہل بیت حسین اور ان کے قبیلہ کے دیگرا فراد کو دمثل میں یزید کی طرف روانہ کردیا۔

اس قاظد میں جناب علی بن المحسین" (زین العابدین") بھی تھے جو اس وقت مریش تھے اور جناب سیدیا حسین" کی بمشیرہ محترمہ جناب زینب بنت علی المرتعنی" بھی اس قاظہ میں شامل تھیں۔

جب یہ قافلہ بزید کے پاس دمشق میں پنچاتواس نے ان تمام معرات کو ایندال وعمال کے پاس اقامت دی اور کھے ایام کے بعد اس نے ان تمام معرات کو مدید المنورہ کی طرف روانہ کردیا۔

# مقتل حسين تريي تصانيف

سطور بالا میں واقعہ لم اکو اختمار ا ذکر کیا ہے جو حافظ این جمر العبقائی نے اپنی تعلیف الاصابہ میں سیدنا حین کے تذکروکے آخر میں ورج کیا ہے۔ حافظ این مجرواقعہ لم اذکر کرنے کے بعد اس پر بطور تجزیہ کے کہتے ہیں کہ بد۔ و قد حسن ف جماعة من المقدماء فی مقتدل المحسین " تصانيف فيهاالفت والسمين والصحيح والسقيم وفي فذاالقصه الحي سقتها غني ح<sup>ل</sup>ه

و میں سی این جر کتے ہیں کہ قدماء کی ایک جماعت نے سیدنا حسین کے قبال کے واقعہ میں تصانیف کی ہیں جن میں ہر لوع کی کرور اور قوی سمج اور شعیف روایات پائی جاتی ہیں اور اس واقعہ میں جو پچھے میں نے ذکر کیا ہے خمااور کفایت ہے۔

صحح واقعات مرتب كرليماسهل نهيس

اور حقیقت بھی بی ہے کہ کرانا کے واقعہ میں لوگوں نے مخلف شم کی روایات بت کچھ قراہم کردی ہیں اور ان میں سے بیش تر روایات ہے اصل اور ہے سرویا اور تابل احماد نمیں۔

ساہ ہے رہا ہے اور بیان کرتا ہے اور دو مرا کچھ اور بیان کرتا ہے اور دو مرا کچھ اور بیان کرتا ہے ایک راوی اس موقعہ کی بات کو کچھ ذکر کرتا ہے اور دو ایک طرف سے انتخابی کو شش سے ہوتی نیز بات کو برها چڑھا کر چش کرتے ہیں اور راویوں کی طرف سے انتخابی کو شش سے ہوتی ہے کہ ہر مرحلہ میں واقعہ کو تمایت المناک اور ورد ناک بنایا جائے ۔ ظلم و ستم کی واسمان تیار کرکے مائے لائی جائے جس سے ملاحظہ کرتے والوں کے قلوب فم والم سے واسمان تیار کرکے مائے لائی جائے جس سے ملاحظہ کرتے والوں کے قلوب فم والم سے بروائی اور فلیوں کے اور انسان زاروتظار کرسے کرتے پر مجبور برحائے۔

سك الاصاب لابن مجر (مد الاستعباب) من ١٠١٠ - ١٠١٣ ج اول تحت المحسين بن على

ک جاتی ہیں۔

### اعتراف حقيقت

واقد کریلای جناب سیدنا حمین اور ان کے رفقاء کی شادت بے نک الناک شادت ہے نگ الناک شادت ہے نگ الناک شادت ہے اور خاص طور پر حضرت موصوف کی فیکش کے بعد اس کو تعلیم ند کریا صریح ظلم دستم ہے۔

(جس طرح كه بم معلاكو مستقل طور ير الك ذكر كرد بي)

ان تمام شراء معرات کا مظلوم ہوتا اور ان کے مخالفین کا ٹانلم اور سفاک ہوتا کما ہرہے اور اس چڑکے ہم معرّف ہیں۔

میں اس مادیہ میں جو پکھ مباللہ آرائی کی جاتی ہے اور خلاف داقعہ جیزوں کو ہوما ح ماکر بعلور حاکتی پیش کیا جاتا ہے۔

اس طروقہ کو ہی ہم می تھے۔

# واقعه كربالاك متعلق چند مباحث

"واقد کريلا" اپنے مقام پر بحت اہم ہے اور کن مسائل کو اپنے طمن ميں ليے او يہ ہے۔

اختمار ااس کو گذشتہ سلور می ذکر کیا گیا۔ اس کے متعلق چھرا یک قابل و ضاحت چڑیں ہیں جن کو ایک ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے یہ مباحث نا تحرین کرام کے لیے اور اہل علم و فراست کے لیے نتائج پر پہنچنے میں مود مند ہوں گے۔

## ادا يُنكِّى قرض

جارے ساتھ قال میں بالکل شریک نہ ہو۔

اس کے بعد ایک مخص نے عرض کی کہ میری زوجہ میرے قرض کو ادا کرنے کی طانت لیتی ہے تو من کو ادا کرنے کی طانت کیا ہا منانت لیتی ہے تو سیدنا حسین" نے فرمایا کہ عورت کی کیا منانت ہے؟ (لیتی منانت تابل اعماد نہیں ہے) قرض ادا کرنا ضروری امرہے۔

> پس اس مخص کو جتاب سیدنا حسین " نے شریک قال نہیں فرایا۔ اس داقعہ کو ابن ابی شیتہ ذکر کرتے ہیں کہ :---

عن ابى موسى بن عمير عن ابيه قال امر الحسين مناديا فنادى فقال لاتقتلن رجل معى عليه دين - فقال رجل ضعنت امراتى دينى فقال امراةماضمان امراة - <sup>ك</sup>

### متنبيهم

سید نا حسین کایہ اعلان جناب نبی کریم کے قرمودات پر عمل کرنے کے لیے تھا۔ قرمان نبوی مالی پیلم اس طرح ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کردیتے جاتے ہیں محر قرض معاف قبیں کیا جاتا۔

ای طرح دیگر مدیث میں فرمان رسمالت اب میں ہیں نہ کورے کہ :--المقتدل فسی سبسیدل الله یہ کفیر کیل شسی الاالمدیس سے
ایسی اللہ تعالی کے راہے میں کل کیا جانا ہرشے کو گرا دینا ہے محر قرض نہیں مرایا



جا تا۔

سله (۱) المعند لابن الي شيت من ۱۰۴ ج ۱۱ تخت ماذكر من مديث الامراء والد خول مليم \_ طبح كراچي \_

۲ سیراطام النباء للذہبی ص ۲۰۱ج ۳ تحت العسین بن علی \* سنه (۱) مسلم شریف ص ۱۳۵ج ۲ باب من کلّ تی سبیل الله کفرت فطایاه الله بین طبع نور محروبال

<sup>(</sup>r) مككواة شريف م كتاب الجماد النسل الادل -

### ایک دیگرواقعه

ادائے قرض کے مئلہ میں ای طرح کا ایک واقعہ جنگ جمل کے موقعہ پر چیٹر ہی تھا۔ یہ جنگ ۲۱ مد میں واقع ہو کی تھی۔ وہ عدیث کی کنایوں میں اس طرح نہ کور ہے کہ عمد اللہ بن الزبیر کتے ہیں کہ :---

میرے والد زبیر بن العوام فی جمل کے روز جھے بلایا۔ بی آپ کے پہلو میں آ کوڑا ہوا میرے والد نے فرمایا:--- اے بیٹے ا آج کے دن جو قل کیا جائے گاوو یا نمالم ہوگایا مظلوم ہوگا۔

اور من این آپ کو خال کر آبوں کہ آج روز من مظلوماً قبل کیا جاؤں گا میرے نزدیک دین (قرض) کا ستلہ نمایت ضروری ہے اور دریافت فرمایا کہ کیا میرے مال میں سے میرا قرض اوا کرنے کے لیے چو مال باتی ہے؟

اور فرمایا اے بیٹے امیرے مال کو فرد دنت کرکے میرے قرض کو ادا کرنا اور میرے والد نے اس وقت اپنے تمالی مال میں سے وصیت کی۔

چانچ بخاری شریف می کے کہ بہ بناپ ڈیرین مجام کے ہیں کہ بہ بنا وان میں اکبر شمی لدینی افتری دینتایہ قی میں مالنا شیا فقال یا بنی بع مالنا واقضی دینی واو مسی بالٹلیف کے

فضریہ ہے کہ سید ما حسین فی اوائے قرض کے مسئلہ کالخاظ کرتے ہوئے نہ کورہ بالا اعلان کرایا تھا حالا کہ اس نازک موقعہ پر تعاون ونعرت کرنے والوں کی شدید ضرورت تھی۔ جہال مندر جہ بالا واقعات سے اسلام میں اوائیکی قرض کی ابہت واضح ہوتی ہے ۔ وہال ان حضرات کے عال بالشریعت ہوئے اور مستقیم علی الدین ہوئے کا بھی اعلیٰ جُوت میں تعافل معاملات کو کھوظ رکھنے اور اس میں تعافل دیں کرتے تھے۔ اور اس میں تعافل دیں کرتے تھے۔

سله (۱) بخاري شريف م ۱۳۳۱ ج اول تحت باب يركته الغازي في ماله حياد جا---الخ-(۲) رياض الصالحين من ۱۱۲ تحت باب الامرياد او الابات –

خروج کاشبہ پھراس کا جواب بعض اوگوں (نامیوں) کی طرف سے یہ چز بطور اعراض پیش کی جاتی ہے کہ ب

معرت حسین \* نے خلفہ وقت کے خلاف خروج کیا اور ان کا کُلِّ کیا جانا از روئے زمِل مدیث ورست تھا۔

من اتناکم و امار کم علی رجل و احدیار بندان بیفرق جماعتکم فاضر بنوا عنیه بالسیف کاندا من کان رواه مسلم یک

روایت مندر جہ کا مفہوم ہے ہے کہ ... جناب نی کریم ماہیم کا قرمان ہے کہ جو فخص تمارے ہا تھا ہے کہ جو فخص تمارے ہاس کے حق میں خلافت کا معاملہ طے ہو چکا ہے اور وہ جماعت میں تغریق کا تصدر کھتا ہے تو اس کی کرون تکوار سے ازا دو قواد دہ کوئی فخص بھی ہو۔

# ابن تبهية اورالذمني كي تحقيق

ا مراض زكور ك ازاله كيك علامه ابن تيد و علامه الذهبي دولوں في ان كے غلو كا جواب ريا ہے غلو كا جواب ريا ہے غلو كا جواب ريا ہے اور اس جي اہل السنة كاموتف چي كيا ہے ۔ فرماتے جي كه حضرت حسين مظلوماً شهيد كروئے كے اور جن لوگوں نے ان كو قتل كيا دہ لوگ ملائم اور حد سے تجاوز كرنے والے تھے۔

اور جناب نبی کریم میں کے فرمودات جن میں مفارق للجماعۃ کے قتل کا تھم ویا میاہے وہ روایات معترت حسین کے واقعہ پر منطبق نہیں ہو تیں اور ان کو شال نہیں کیونکہ معترت حسین جماعت ہے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ۔

- اب شرادید طیب) کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
- یا تغر(اسلای سلطنت کی مرمد) کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو محے تھے۔
  - \* ایزید کی طرف جانے کے لیے آبادہ ہو گئے تھے۔

سله (۱) منهاج السنة لاين تبيه من ۲۵۲ ج ۶ تحت والمالحديث الذي رواه ... الخ (۲) المستى لازي من ۲۹۲ تحت روايت قائل الحسين في آبوت من تار --- الخ

ان مور توں میں وہ جماعت میں شامل سے اور تفریق بین الامت کرنے والے شیس سے محر قریق مقابل نے ان امور کو تنظیم نمیں کیا ہیں ان کو ظلماء شہید کیا گیا۔

یہ امور حضرت حسین کی طرف سے چیش کیے گئے سے اگر حضرت حسین سے کم درسے کا آدمی ان امور کو چیش کر آت بھی ان میں سے کمی آ یک کو تنظیم کر ڈالازم تھا۔

درسے کا آدمی ان امور کو چیش کر آت بھی ان میں سے کمی آ یک کو تنظیم کر ڈالازم تھا۔

حضرت حسین کو جس کر ڈالور روک رکھنا جائز نہیں تھا چہ جائیکہ ان کو قید کر ڈالور

مندرجه بالامنمون ابن تيميات ميارت ذيل درج كياب:---

الناصبة الذين يزعمون ان المسين كان خارجيا وانه كان يجوز قتله لقوله ﴿ من اتاكم وامركم على د جل واحد يريدان يفرق جماعتكم فاضر بواعدته والسيف كاننامن كان واه مسلم \_

واهل السنة و الجماعة يردون غلوه ولاء وهولاء و ويقرلون ان الحسين قتل مظلوما شبيدا - والذين قتل مظلوه اشبيدا - والذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين واحاديث النبى التي يا مرفيها بقتل المفارق للجماعة لم تناوله فانه " لم يفارق الجماعة ولم يقتل الا هو طالب الرجوع الى بلده او الى الثغر او الى يزيد - داخلافى الجماعة معرضا عن التفريق بين الا مة ـ

ولو كان طالب ذائك اقل الناس لوجب اطاعته الى ذالك - فكيف لا تجب اجابته الحسين الى ذالك ولو كان الطالب لهذا الامور من فو دون الحسين لم يجز حبسه ولا مساكه فضلاعن اسر ه وقتله له

سله منهاج المسنة لاين ثميه ص ٢٥٦ج تاتي تحت والاالديث الذي رواء ان قاتل المهين أن أبوت من الر---الخ-

## اور الذمي نے المنتمي ميں اس سئلہ كو بالفاظ ذيل تحرير كيا ہے-

الناصبت الذين يزعبون ان المسين من الخوارج الذين شقوا العصاوانه يجوز قتله لقوله عليه السلام من اتاكم وامركم على دجل واحديريد ان يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كاننا من كان اخرجه مسلم-

وابل السنته يقولون قتل مظلوما شبيداوقاتلوه ظلمته معتدون واحاديث قتل الخارج لم
تعناوله فانه لم يفرق الجعاعته ولم يقتل الاوبو
طالب الرجوع اوالعضى الى يزيدداخلافيعادخل
فيه سانر الناس معرصاعن تفريق الكلمته وه
ان مارات كالنوم الحل شيان كرواكا ي

# خروج كامقصد قبال نهيس تفا

اور علامہ ابن تیمیہ کے منهاج السنة جو ابن مطر الحل الحیمی کی تعنیف منج الکرامہ کے جواب میں لکھی گئی ہے) میں ایک دو سرے مقام میں معزت حمین بورائی الکرامہ کے جواب میں لکھی گئی ہے) میں ایک دو سرے مقام میں معزت حمین بورائی کی مرف سے وقاع کرتے ہوئے ان کے موقف کو واضح کیا ہے وہاں ذکر کرتے ہیں کی طرف سے وقاع کرتے ہوئے ان کے موقف کو واضح کیا ہے وہاں ذکر کرتے ہیں

ربسہ حضرت حسین ہو ہیں واقعہ میں قال کے لیے نہیں نظے تھے۔ان کا گمان تھا کہ حضرت حسین ہو ہی اس واقعہ میں قال کے لیے نہیں نظے تھے۔ان کا گمان تھا کہ (وو ابعض لوگ جنبوں نے کوفد میں آنے کی دعوت دی ہے) وو ان کی اطاعت کریں گے (اور ان سے تعاون کریں گے) اور اس طرح وہ الجی عراق کی ایک توت بن کر ظاہر ہوں م

ے۔ اس کے بعد جب برموقد ان لوگوں کا انھراف اور انجراف معلوم کرلیا تو اس وقت آنموصوف وہینے نے تمن چزوں کی طرف رجوع کرنے کا نقاضا کیا کہ ---



ے المستی الڈ ایما می ۲۹۷ تحت پڑا لیمٹ۔

🖈 مجمحے اپنے وطن کی طرف واپس جائے دیا جائے۔

🖈 یا جمعے اسلای مملکت کی کمی سرحد کی طرف نکل جانے دیا جائے۔

المجمع بزيد كياس جائے كاموقد ديا جائے۔

محرمقابل فریق کے ظالموں نے آنموموف بہتی کے ان مطالبات کو ہر راکر نے ے انکار کردیا اور انہوں نے آپ بہتی کو قید کرکے پزید کی طرف نے جانے کا تصد کیا۔ حضرت حسین بہتی اس امریس مانع ہوئے۔ اس پر باہم قبال واقع ہوا حق کہ آپ کو ظلما۔ شہید کردیا گیا۔

عالانکہ حضرت حسین جہیں کا ابتدا میں قال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا (بلکہ نقاضائے عالات کے پیش نظرا پنے موقف پر نظر ٹانی کرنے کے لیے آبادہ ہو گئے تھے ) منهاج الستہ میں مضمون بڑا معبارت ذیل درج ہے:۔۔۔

والحسين رض عنه ماخرج مقاتلا ولكن ظن ان الداس يطيعونه - فلما راى انصرافهم عنه طلب الرجوع الى وطنه اوالدهاب الى الثفر اور اتيان يزيد - فلم يعكنه اولئك الظلمه لامن فذا - ولامن فذا وطلبوا ان ياخذوا اسيرا الى يزيد - فا متنع من ذالك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدالم يكن قصده ابتدائن يقاتل أ

# ابن خلدون کی شخفیق

بعض لوگوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسین ہور نے ان احادیث کا ظاف کیا جن میں تھم ہے کہ اہام وقت کے خلاف ٹروج کرنا منع ہے اور ٹروج کرنے والے کے متعلق و عمیرات وار دہیں ۔

تواس کے جواب میں مشہور مورخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ احادیث میں جس اہم کے متعلق فروج منع ہے اس سے مراد اہم عادل ہے اگر اہم عادل نمیں تو اس کا خلاف

ميرت حسنين شريقين

کرنااور خردج کرنامع میں خصوصا جبکہ انجی اس کی بیعت لی جاری ہو۔ حاصل مرام یہ ہے کہ امام عادل کا خلاف کرنا ناجائز ہے امام جاڑکے خلاف خروج ہو تو دو جائز ہے۔

اورسیدنا امام حسین خاتی کی محت شهادت کا سئله متعدد روایات مدیث سے تابت ہوتا ہے۔

> ذیل میں اس مسئلہ پر ایک مرفوع روایت چیش کی جاتی ہے۔ مندامام احمدٌ میں سعید بن زید صحالی ہے منقول ہے کہ

" عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله على من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد"

ماسید اور این کیر نے بھی اس سٹلے میں میں چڑورج کی ہے کہ جناب حسین ہوہی سے ورجہ اور برابری کاکوئی محض اس وقت نے تھا(اور لوگوں کے نزدیک بزید معظم او موقر نہیں تھااور نہ ان کے پایہ کاتھا)۔

بل الناس انعا ميلهم الى الحسين لانه السيد الكبير وابن بنت رسول الله والمسامية ولكن الدولة الارض يومنذا حديساميه ولايساويه ولكن الدولة اليزيدية كانت كلهاتناونه - ك



سك تاريخ طامد اين ظدون ص ۳۸۴ ج اول تحت شمّل الحسين بن على جهر الح-سك تاريخ طامد اين ظدون ص ۱۵۱ ج ۸ تحت قصة الحسين دسب تروج ۱۰۰۰ لخ-

لیں اس ونت ان کے برابر و مساوی کوئی مخص نہ تھا لیکن پزیدی حکومت اُن کے ماتھ و دشنی وعداوت رسمتی تھی۔

ابن حجرالعسقلاني كي تحقيق

این جرافستان نے اپی معبور تعنیف "فخ الباری شرح عاری" میں اس مقام میں اس طرح محتیق ذکر کی ہے۔

ابن جرنے معزت علی الرتفنی بھیز سے خوارج کے متعلق ایک روایت زکر کرتے ہوئے والے کہ اگر مید لوگ امام عادل کی مخالفت میں کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ آن ل ساتھ قال کرد اور اگر یہ لوگ امام جاز (اور فاس ) کا خلاف کریں تو ان کے ساتھ آن ال مت کرد کو تک ان کے کہا تھ ال (اور آور فاس) ہے۔

اس کے بعد ابن جمر فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بریش کا معاملہ اس بات پر محمول کیا جائے گااور پھراہل مدینہ کا حرہ والا معاملہ بھی اس بات پر محمول ہوگا۔

وقد اخرج الطبرى لبسند صحيح عن عبدالله
بن الحرث عن دجل من بنى مضر عن على وقد ذكر
الخوارج فقال ان خالفوا اماما عدلا فقاتلوهم وان
خالفوا اماما جائرا فلا تقاتلوهم فان لهم مقالا
(قلت)وعلى ذالك يحمل ما وقع للحسين بن على ولي

مامل متعديه بكرود

الم حمین پرچئے نے اہم جاڑ کی گافت کی اور اس کی اطاعت قبول نہ گی۔ بیہ اس مسئلہ جس معذور کے تھم جس تھے اور ان کے لیے مقال (اور ٹاویل) تھی۔ فلنڈ ااس بنا پر اہام موصوف پرچئے کامقابلہ کرکے ان کو گئل کر دینا جائز نہیں تھا۔

الله المركزي المرح عناري لاين مجر ص ٢٥٣ - ٢٥٣ جلد ١٢ تحت إب من ترك قفال المنواد ع للتالف --- الع كتاب أستقامة الردين والعاندين و تألم \_

# برسدامور كامطاليه

اس کے بعد ہم دیگر اکار علماء کے حوالہ جات ویش کرنا جاہتے ہیں جنوں نے اس مقام میں جناب حسین بروئے کی جانب سے تین امور کا مطالبہ ویش کیا جانا ورج کیا ہے اور بير منظه مند وعلماء نے ذکر کیا ہے۔۔

چانچہ ابن عساکرنے اس چزکو . عبارت ذیل پیش کیا ہے : • - -

وبحث عبيدالله بن زياد عمر بن سعد فقاتلهم فقال الحسين يا عمر اختر منى ثلاث خصال اما ان تحركني ارجع كعاجئت فان ابيت الذه فسيرنى الى يزيدفاحسع يدى فى يدهفيحكم ماراى فانابيت الذه قسيرنى الى الحرك فاقاتلهم حدى اموت - الح مطلب سے ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حمر بن سعد کو سیدنا حسین بوجی سے آلل کے لیے جمیعاتو اس موقعہ پر جناب حسین ہوٹئے. نے عمر بن سعد کو یہ جیش کش کی کہ اے عمرا میری طرف سے تین امور میں ہے ایک بات کو اپ انتیار کریں۔

یا تو جھے چھو ژویا جائے میں جمال سے آیا ہوں وہیں لوث جاتا ہوں۔

اگر سے بات نمیں تو تم مجھے بزید کی طرف نے چلو تاکہ میں اپنے باتھ کو اس کے الترين دے دون-

پروه ميرے متعلق جو تھم كرے-

اكريہ ہمى آپ نسي مائے تو مجھے ترك كى طرف روانہ كردوش ان سے اپنى موت تک قال کروں گا۔

ان امور کو عمر بن سعد نے ابن زیاد کی طرف ار سال کیا ناکہ وہ سیدنا حسین پر پیجئے کو یزید کی طرف بینے تو اس پر شمرزی الجوش نے کماکہ اس طرح نہیں ہوسکتا بلکہ حسین پرین کو این زیاد کے سامنے بیعث کا تھم تسلیم کرنا ہو گا۔ لکین سیدنا حسین ﴿ نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔۔۔ الخ اور ہاہم آثال واقع ہوا۔

مخفر آریخ این مساکر لاین منظور می ۱۳۷ ج ی تحت المحسین بی علی جاپی اس کواین مرجانه می کتے ہیں۔ مرجانداس کی ال اکا ام ب

اور علامہ الذهبي نے سراعلام النباء میں سیدنا حمین بھی کے تذکرہ میں ان کی ملرف ہے تین امور پیش کرنے کامتلہ ،حبارت ذیل ذکر کیا ہے۔

قال الحسين حين نزلوا كربلا ما اسم الأه الارض؟ قالواكر بالاقال كرب وبالاء وبعث عبيدالل لحربه عمرين سعدققال ياعمر الخدر مدى احدي ثلاث اماتدر كنى ارجع الفسيرني الى يزيد فاضع يدى في يده فان ابيت فسير ني الى الترك فاجازر حتى اموت- فبعث بذالك الى عبيد الله فهم ان يسير والى يزيد فقال له شمر ابن ذي الجوش الالان يدزل على حكمك فارسل اليه بذالك فتال الحسين والله لاافعل وابطا عمر عن قداله فبعد اليه عبيد الله شمر بن ذي الجوشن فقال ان قاتل والا فاقتجله وكن مكانه سأه

مندرجه بالا مبارت كالمنموم يدب كه ميدنا حيين بيني جس وقت مقام كريلايس پنچ تو اس دقت آنجاب نے اس مقام کے نام کے متعلق دریافت فرمایا کہ اس مقام کا نام كيا ہے؟ لوگوں نے كماك اس كانام كريا ہے تو جناب نے فرمايا كرب ويلاء (معيبت ادر آزاکش ہے)

عبيدالله بن زياد نے معرت حسين بين كے ماتھ بنك كے ليے عربي معدك بھیجا معرت حسین " کے پاس جب وہ پہنچا تو سید نا حسین بھٹے نے فرمایا کہ میری طرف ہے تمن چروں میں ہے ایک چرافتیار کراو۔

یا توجس طرف سے میں آیا ہوں جھے واپس جانے دو۔

یا جھے بزید کی طرف جائے دو میں اپنے اپند کو اس کے پائٹہ میں رکھوں گا۔ \*

البدامية لابن كثيرٌ من • ١٤ ج ٨ بردايت القاسم بن ملام (تحت المسين بن على

( 30



الباء الذين على ٢٠٩ - ٢١٠ تحت تذكره حسين ابن على على على -حله

اگر اس بات کا بھی انکار کرتے ہو تو جھے ترکوں کی مرحد کی طرف جانے دو آگ۔ میں دہاں جاکرانے انتقال تک جماد کروں۔

عمر بن سعد نے اس معالمہ کو الن زیاد کی طرف بھیجا اس نے یزید کی طرف لے جانے کی تجویز کا ارادہ کیا لیکن شمر ذی الجوش نے کما کہ تعین بہاں ابن زیاد کے تھم کو مانا ہوگا اس کے اتحد پر بیعت ہوگی) تو جناب حسین برجیز نے قرایا کہ جس ایسا نہیں کروں گا (پھراس پر آلال واقع ہوا)

ای طرح ان تین امور کے بیش کیے جانے کے واقعہ کو مشہور ماری طبری میں ابن جریر نے (جلد مادس من ۲۲۰ تحت سنة ۱۰ه طبع قدیم) مدیث ممار الد هنی کے تذکرہ

مين درج كياب-

اور ابن جرم اللبرى نے اپن اى آرخ كے دو مرے مقام پر ص ااج ك تحت سنة 10 م (حالات خلافت معاویہ بن برید) مى بى ان سامور كودرج كيا ہے -

بیست نا ہوا وہ اور است میں اور است کے مور نیس نے سامور کے چیش کیے جانے کے مات کو اپنی تھانیف ہیں ہار یار ذکر کیا ہے پھر اس کو ابن زیاد اور اس کے کار عمول نے واقعہ کو اپنی تعمانیف ہیں بار بار ذکر کیا ہے پھر اس کو ابن زیاد اور اس کے کار عمول نے معرت حسین بردین کی اس چیکش کو تسلیم نہیں کیا پھر اس کے بعد قبال واقع ہوا۔

### شیعہ کے حوالہ جات

اس کے بعد مسئلہ بدائی بائید اور تصدیق کے لیے ہم اب شیعہ کے اکابر علماء کی اس کے بعد مسئلہ بدائی بائید ہے اور تصانیف ہے اور تصانیف ہے اور نظل بلکلہ ہے اور تصانیف ہے اور اپنی طرف ہے میں چین کررہے بلکہ ہم اس معالمہ میں باقل ہیں - مسلم جی کے اور اپنی طرف ہے میں جونا و تھیں -

ا بوالغرج الامبياني المتونى ٢٥٦ه نے اپنی مشهور تصنيف "مقاتل الطالهيين" ميں اس چز كو، حبارت ذيل ذكر كيا ہے:---

قال فرجه الى عمر بن سعد مقال ماذا تريدون مئى انى محير كم ثلثا ان تتركونى الحق بيريداو ارجع من حيث جئت او امضى الى بعض ثفور

ميرت حشين تريقي

250=

المسلمين ---الخ<sup>لة</sup>

العنى جناب امام حسين في اين مقابلين كو فراياكه-

م جھے چھو ڈرو ماک میں بزید کو جا کر الول-

# یاجان سے ش آیا ہوں او مریکے لو نے دو-

یا میں مسلمانوں کی تحری طرف جانا چاہتا ہوں او حرجے جانے دیا جائے۔

10 الشيخ المفيد (المتوفى ١٠١٣هـ) في الين ، رتصنيف "الارشاد" من ذكركياب كرياب

ان يرجع الى المكان الذي هو منه اتى او يسير الى تُغرمن الثغور فيكون رجلاً من المسلمين له مالهموعليه ماعليهم

اویاتی امیر المومنین پر پدفیضع پدهفی پده فیری میمابینه وبینه ---الخ<sup>را</sup>ه

المستخفی الثانی بی مشکر مادب گاپ نے . جیارت زیل درج کیا ہے
 رہے گاہے
 وقدر وی ان مقال لعمر بین سیعد \*\*\*
 او ان احت یدی علی بدیرید فہو ابین عمی پیری فی

اور ملا با قرمجلس نے بھار الانور جلد عاشریں لکھا ہے۔

رايه---الح

فیضع یده فی یده فیری فیصا بیته وبیته رأیه---الغ

الله متاتل اللائسين لا في القرح الا العبها في طبع بيروت جاد اول رجع الديث الى مقط صلوات الله عليه -عليه -

علی الارشاد لکتی المنید الٹیمی ص ۲۱۲ آن ذکر حالات الحصین برینی طبح طران-علی (۱) علیمی الثانی می ۱۸۱ج ۳ فعل آن ذکر اصاحة الحن والحسین سے آتو میں کمی طران طبح عالث (از بیخ ابر جنفرالاری التو آن ۳۷۰ ۵)

(۲) تخیص الثانی بن الثانی ملی تدیم من ایس تحت سئله بدا۔

بمارالانوار از للا باقر مجلس الشيعي من ٢١١ ج ١٠ جلد عاشر تحت باج ي عليه بعد بيعت الناس ليزيد لميع تقريم الإاني ادر فیخ عراس العمی نے منتی الا ال بس نقل کیا ہے کہ

ياآمكه بروددو وزدامير يزيددست خودو ادردست اونهدتا اوبرجه خوابد

بكندالخ-

خشى الا بال از شخ عماس في ص ٣٣٥ جلد اول تحت منظو نمودن امام باعمر بن سعد لمبع مران–

لوث شید صاحبان کے مندر جہاں حوالہ جات کا الگ الگ ترجمہ دینے کی کوئی خاص ماجت نمیں ہے کو تکہ ان عبارات کا ملموم اور مطلب وہی ہے جو سابقہ سطور جی متعدد إرتدكور بوا --

تنبیسہ ستلہ براکو دمجر ملائے شیعہ نے ہمی اپنی تصانیف میں نقل کیا ہے۔ مثلاً اعلام الوريل بإعلام الهديل اور عمرة الطالب وغيره وغيره-لکین اصل منلہ کے اثبات اور ٹائیر کے لیے اس قدر حوالہ جات کانی ہیں۔

### حاصل بحث

مندرجه بالاروايات كي روشني من سه چيز نابت موكي كه به ---جناب سيد الحسين جريني وتني والات ك تفاضول كى بناير الي موتف ير نظر ثاني -22 Mill 22

تر اس صورت میں آنمو صوف مفارق للماعت نہ ہوئے اور امیروت کے

وہ روایات جن میں امیروت کے ظاف کرنے کی وحمیدات پائی جاتی جی سیدنا حسین ہوپی ان کے مصداق نمیں اور دووعیدیں ان کو شامل نہیں ہو تیں۔ ٣- سيدنا حسين جريب اور ان كے رفقاء كے قاتل ملالم اور سفاك تے انہوں نے

ميرت منين ثريق

ا پے قال کردار اور مشددانہ کارروائی سے آنموصوف بھی اور آپ کے ساتھیوں کو ظامات شہیر کروالا۔

اس طریقہ سے سید ناحسین پہنچہ مع اپنے ساتھیوں کے رتبہ شادت پر فائز ہوئے اور ان کے قاتلین کو اہل اسلام میں ففرت و تقارت کے سوا کچھے نصیب نہ ہوا۔

## مرمبارك كايزيدكم بال بيش كياجانا

جس وقت سیدنا حمین برون کا سرمیارک بزید کے سامنے پیش کیا کیا تو پہلے وہ اس قبل پر خوش ہوا مگر اس کے بعد جلد ہی اس قبل پر نادم ہوا اور اس نے ابن سرجانہ (عبیداللہ بن زیاد) پر لعنت کی اور کہا:---

لعن الله ابن مرجانة فانه اخرجه واضطره وقد كان ساله ان پخلى سبيله او ياتنى او يكون بشعر من ثغور العسلمين حتى يتوفاه الله فلم يفعل بل ابى عليه وقتله

فيقضنى بقتله الى المسلمين ورُرع لى فى قلوبهم العدوا ؟ فايقضنى البر والفاجر بما استعظم الناس من قتلى حسينا مالى ولابن مرجانة قبحه الله وغصب عليه الدالية

مین پزید نے کماکہ این زیاد نے معرت حسین برہی کو خروج پر مجبور کر دیا حالا مکہ حسین برہی نے اس بات کا سوال کیا تھا کہ بہ۔۔۔

- ا ۔ وہ ان کا راستہ چھوڑوے اور خالی کردے (لیمنی والیمی سے مانع نہ ہو)
  - ۲- یا حسین میرے پاس مینجیں (اور اس مئلہ بیں پاہم منظر ہو سکے)
- اوہ مسلمان کی مرحدوں میں سے کمی مرحد پر چلے جا کی حق کہ اللہ تعالی ان کو وقات دے۔۔

سله البداية لاين كير من ٢٣٢ ع ٨ قت ترجمه يزيد بن معاوية - إطبع اول معرا (٢) براملام البالا بي جلد ٣ من ٢١٣ قت المحين بن على يري

لین ابن زیاد نے ان باتوں کو تنلیم نہ کیا بلکہ ان پر انکار کیا اور ان کو قتل مردیا ابن مرجانہ (ابن زیاد) نے قتل حسین کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں جھے مبغوض بنادیا اور ان کے قلوب میں میری عداوت گاڑوی---ابن مرجانہ پر اللہ قضب کرے- الح

### شنبه<u>سر</u>

مندرجہ حوالہ سے واضح ہواکہ ۱۳ امور پیش کیے جانے کا واقعہ حقیقت میں پیش آیا تما بیسا کہ کہار علاء و مستفین نے اسے نقل کیا ہے اور خود بزید بھی اس واقعہ کو دہرا کر ذکر کر رہا ہے اور اس واقعہ کو شیعہ اکا برین اور شیعہ علاء نے بھی ہوری وضاحت کے ماتھ اپنی تصانیف میں درج کیا ہے۔ جیساکہ گزشتہ سلور میں اسے ایک ترتیب سے نقل کیا کیا۔

## حضرت حسین جائز کے داعیان کاکردار

اس مقام میں ایک مئلہ کی دضاحت پیش کردینا مغیر معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا حسین جیڑی کے متعلق اہل کوفہ نے پہلے اپنے امام ہونے کااقرار کیااور ان کو اپنے ہاں کوفہ میں آنے کی دعوت دی اور امداد و نصرت کا دیرہ کیا۔

لین پھر جب امیر شام کی طرف سے سید ماحسین برائی کے ساتھ معارضہ اور مقابلہ کا تھم پہنچاتو میں لوگ اپ امام کی نصرت و ایراو سے وست بردار ہو گئے اور حکام وقت کے ساتھ فل کران کے خلاف آلال کیااور آخر کار شہید کردیا۔

یہ چرانی جگہ پر حقیقت واقعہ کے در جہ جس ہے اور کوئی قرضی تخیل نہیں اس پر ہم آئندہ سلور جس چند ایک حوالہ جات شیعہ و ٹن کتب سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان حوالہ جات میں مضمون بالا بالعراصت نہ کور ہے

#### 1

اس چزے متعلق پہلے تر مسلم بن عقبل کا قول تحریر کیا جاتا ہے اس میں مسلم بن مقبل نے کو نیوں کی ندار ک اور بے د وائی کا اقرار کیا



يرت حين ثريقي

مسلم كايد اس وقت كابيان ب جب ان ك مائد بعت كرف وال نوك ابرو ابست ب ك ب ان ب وست كل الاسك اور روكردال او ك اور ابن زياد في ان كوكر ذت يس ليا اور حق كى تيارى او كل -

ابن حبان نے کتاب انتقات میں مسلم بن مقبل کے سے آخری الغاظ اس طرح درج کیے ہیں:---

ويقول اللهم احكم بيندا وبين هوم غرونا وكذبو نائم خذلونا حتى دفعنا الى ما دفعنا اليه <sup>على</sup>

--- اے اللہ امارے درمیان اور اس قوم کے درمیان فیعلہ قرما جنوں نے امارے ماری درمیان فیعلہ قرما جنوں نے امارے ماتھ قریب کاری کی اور وطوکہ دیا اور جھوٹ بولا پھرہم کو رسوا کر دیا حتی کہ انہوں نے ہمیں اس صالت پر پہنچا دیا (کہ ہم قتل کے جارے ہیں) اس کے بعد مسلم بن مقتل کو قتل کر دیا گیا۔

#### 2

پراس کے بعد جناب سیدیا حسین برای کے اپنار شادات ملاحظہ ہوں ۔۔۔
دانعہ شادت سے کیل جب سیدیا حسین برای کو خبر پنجی کہ مسلم بن مقبل ہال بن مرد آادر عبداللہ مقدر دغیرہ شہید کر دیئے گئے ہیں تو آنمو صوف برای نے اپ تمام ماتھیوں کو جع کیااور مندر جہ ذیل کلام ارشاد فرمایا ۔۔۔۔

### لی حضرت امحاب خود را جمع کرد و فرمود که خبر بمار سید که

مله ممثاب الثقات لابن حبان من ۳۰۸ ج ۲ تحت مبر مسلم بن متيل -سله الارشاد للشي المفيد من ۲۰۵ تحت موان توجه المحسين بهين الى السكو خذ عبي عمران -

مسلم بن عقبل وبها می بن عرو 3 و عبدالله یقطر دا شهیدکردند - شیعان مادست از یاوی مسا بُرداشته اسد--- بر که خوان اذ حاجد اشود براد حرفی نیست-یک

ند کورہ یالا بردو حوالہ جات کا خلاصہ بیہ ہے کہ :---

جناب حسین برائی نے ارشاد فرایا مسلم بن مقبل مانی بن عرد ۃ اور عبداللہ مقبل معنی برائی نے عرد ۃ اور عبداللہ مقب کے متعلق بمیں خبر پہنی ہے کہ ان حضرات کو شہید کر دیا گیا ہے فرایا کہ جارے شیعوں نے بمیں رسوا کر دیا اور ایداد ہے دست بردار ہو گئے۔ پس جو فض یماں سے دائیں جاتا ہے دائیں جلا جائے اس پر کوئی عمیب اور اعتراض فہیں۔

3

حافظ ابن کثیر" نے "البدایت" میں اور حافظ ابن مجر مستلانی نے "تمذیب احبذیب" میں سیدنا حسین کا کلام نقل کرتے ہوئے تحریر کیاہے کہ .---

فقتل اصحاب الحسين بين كلهم وفيهم بضعة عشر شابا من افل بيته وجانه سهم فاحساب ابناله في حجره فجعل يمسح الدم ويقول ١٠٠٠ اللهم احكم بيننا وبين قوم دعوناليد صدر ونا فقتلوناك

لیمی سید الحسین برین کے جب تمام مانتی شہید کردیے گئے ان میں دس سے
زیادہ جوان الل بیت حسین برین سے تھے ۔۔۔ اس وقت آنجناب برین اپنی اپنی جموٹے بیٹے
کو اپنی کور میں لیے ہوئے تھے کہ اس کو ایک تیم آکرنگا۔ اس کے فون کو جناب حسین
برین لیے صاف کرتے ہوئے قرایا:

سله ملاه العيون لملا باقرالمبلي الشيعي من ٢١٦ تحت واقعه بإا-

سنه (۱) البداية لا ين كثيرٌ ص ١٤٤ ج ٨ تحت مثل حين بريد سنة الاه-

<sup>(</sup>r) تقيب التذيب من ٣٥٣ ملد عاني تحت مامات حين بالله

 <sup>(</sup>۳) مروع الذہب للمعودی احیمی می ۵۰ ع ۳ تحت ذکر ایام بزید بین معاویہ معمل حیمیں۔۔

ميرت حسين شريفين

256

اے اللہ اہارے اور اس قوم کے در میان فیصلہ فرماجس نے ہمیں و موت وی باکہ ہماری مدد کریں لیکن پھر انہوں نے ہمیں قتل کر ڈالا۔

4

اس کے بعد میں مضمون جناب سیدیا علی بن الحسین بن علی المرتفظی جرائی (زین العابدین جرائی ) کے کلام بس چیش کیا جاتا ہے۔

جناب زین العابدین قراتے میں کہ:

یہ وہ موقعہ ہے کہ کریلا ہیں سب معزات کی شادت واقع ہو چکی ہے اور یہ قائلہ کریلا ہے کو فہ کے نزدیک پنچاہے تو اس دنت اہل کو فہ مردو زن گریے کرتے ہوئے ہاہر نکلے۔

یندین مشتقات الجیوب والرجال معهم یبکون-فقال زین لعابدین مصبوت ضنیل قد نهکته العلة ان هنولاء یبکون علینا فعن قتلنا غیرهم-الله

اس کا ماصل ہے ہے کہ اس حال جی کوف کی خواتین نوحہ اور بین کرری تھیں اور اپنے گریبان پھاڑ رہی تھیں اور مرد حضرات ان کے ماتھ رو رہے تھے (اس مظرکو وکھ کر) جناب زین العابدین نے اپنی کزور آواز کے ماتھ ارشاد فرایا در آنمایک یاری نے ان کو نڈ حال کررکھا تھا۔ "یہ لوگ ہم پر گریہ زاری کر دہ جی "ہمیں ان کے بغیر کس نے قبل کیا ہے ؟ ۔۔۔ مطلب سے ہے کہ امام زین العابدین کا ارشاد ہے کہ ہم کو قبل بھی ان لوگوں نے کیا ہے اور ہم پر روتے بھی ہی جی ۔۔۔

اس موقعہ پر جناب زین العابدین برہی نے اہل کو ذرکو خطاب کرتے ہوئے جو کلام فرمایا وہ ذیل میں اللاحتجاج للعبر ہی ہے پیش کیا جاتا ہے۔

ايهاالناس ناشدتكم بالله «ل تعلمون انكم

سله (۱) احتجاج للبرى الثيمي ص ١٥١ تحت بحث بدا.

 <sup>(</sup>٢) آريخ ليقولي من ٢٣٥ج ٢ تحت مقل حسين بن على بريد --

كحبتم الى ابى وخدعتموه واعطيتموه من انفسكم العبد والميثاق والبيعة قاتلتموه وخزلتموه فتبا" لكم ما قدمتم لانفسكم وسنوة لرايكم \*\*\* (اى ظهر عن الل كور كو ظاب ك فرايا) \*\*\*

فقال على بن الحسين فيبات فيبات ايها الغدر : المكر :---الخ<sup>له</sup>

متدرج بالاحمادت كامقهوم بدي كد:

اے لوگوا میں حبیس اللہ تعالی کی تشم دیتا ہوں تم یقیناً جانے ہو کہ تم نے میرے والد (سیدیا ایام حسین برونی ) کی طرف وعوتی کھٹوب لکھے اور تم نے ان کے ساتھ فریب کاری کی اور تم نے میرے والد کے ساتھ پائٹ مشاق اور بیست کے عمد کیے لیکن تم نے ان کے مراقہ کا در بیست کے عمد کیے لیکن تم نے ان سے قال کیا اور ان کو رسوا اور ذلیل کیا۔ اور ہلاکت ہو تمسارے لیے ۔۔۔ والد کے جل کر قرباتے میں النے۔

بهت افس میں بہت افس میں اے وحوکہ کرنے والوا اے فریب کرنے والوا ای طرح اس موقعہ پر حضرت زینب بنت علی الرتضیٰ تصدیف نے بھی اہل کوفیہ کو مندر جہ ذیل الفاظ کے ساتھ شطاب کیا۔

ثم قالت بعد حمد الله تعالى والصلواة على رسوله عاما بعديا الملاكو في يا الال الخدل والغدر والخدل والغدر والخدل ---النح<sup>2</sup>

لین حمر و صلوق کے بعد حضرت زینب بنت علی القائمین نے ارشاد فرایا کہ اہل کوفدااے بد حمدی اور بے دفائی کرنے والوا اے رسوا کرنے والوا --- التح مندرجہ بالا حوالہ جات ہے واضح ہوا کہ جو کوئی اور عراقی امام کے وائی تھی اظمار

سله الاحتجاج للبرى الحبيق م ١٥٥ تحت احتجاج على بن الحبين عليه السلام على المل كوف مين ترج من الفسطال - ( للمع قديم امراك)

عه الاحواج البرى اليم م ١٥٦ تحت خطبة زينب بنت على بن الى طالب عمرة المل الكوفة في ذالك اليم -- الخ- طبع قديم الران-

ميرت حسنين تريعي

ا فاحت و محبت كرنے والے نتے 'انهوں نے بی سے دغایازی كی - بروقت برگشتہ موسكے اور الل شام كے ہم نوا ہو مكئے اور ان كے مائد ل كرامام حسين جریز كو شهيد كر ڈالا۔

## شیعہ کی طرف سے بائد

ای طرح شیعہ کے کبار مجتدین معزات نے مقل حسین جو پڑے عمل طاخر ہوئے والوں کے متعلق تجزیہ کیا ہے چنانچہ المسعودی الشیعی نے "مروح الذہب" میں لکھا ہے کہ:

و كان جميع من حضر مقتل حسيس من من من المساكر وحاربه وتولى قتله من المل الكو فق خا صق الميحضرهمشامي الله

لینی مقتل حمین میں عاضر ہونے والے تمام لشکری اور محار بہت کرنے والے تمام لوگ جو آنجناب کے تمثل کے مرتکب ہوئے خصوصاً اہل کوفد میں سے تھے اور اہل شام میں سے کوئی ان میں عاضر نہیں ہوا۔

اور ملا باقرالحلی نے بحار الانوار میں لکھاہے کہ:

حاديه و تولى قتله ' من اهل الكو في خاصة \* لم يحضير همشامي-"الخ<sup>3</sup>

## حاصل كلام

مامل کلام یہ ہے کہ:

سید با حسین پرپٹی کو اہل کو فدنے اپنے ہاں اپنے امام ہونے کی حیثیت ہے۔۔ وعوت دی نفرت و متابعت کا یقین ولایا اور متعین امام ہونے کے وعوید ار ہوئے۔ لیکن آخر میں میں لوگ اپنے وعد دل ہے پھر مجئے اور اپنے امام کی اطاعت و نفرت

سله مردج الذهب للمعردي النبعي من الاج سوتحت ذكرا إم يزيد بن معاديه -عند الافرار لملا باقر البلي النبعي من ٢٣١ج ١٠ تحت مسئله بدا - طبع قد يم ايران تحت بحث ما جرى عليه بعد ربعته الناس يزيد -

ے دست بردار ہو محے اور انجام کار اہل ثمام کے طرف دار ہوگئے۔ ادر ان سے لل کر آنموصوف علیجے کو ظلمات شہید کرڈالا۔

## اكابر محاب كرام التلاعيني كي فرمودات

م خزشتہ سفور جمی ہم نے چنز ایک دوالہ جات شیعہ دوستوں کی کتابوں سے نقل کیے ہیں۔ اب اس منلہ پر اس دور کے اکابر سحابہ کرام پہنینہ کے نظریات ذکر کیے جاتے ہیں جن سے یہ منلہ مزید واضح ہو تاہے۔

عبدالله بن محر جران ایک وفعد تشریف فراخے ایک فخص نے آکر منلہ وریافت کیاکہ مجمر کا فون مبانے پر محرم (احرام باند سے دالے) کے لیے کیا تھم ہے؟ اور اس کا کیاکرنا جاہیے؟

تواس کے بواب میں ابن عمر بریش بے سائل سے وریافت کیا۔

فقال معن انت؟ قال عن اهل العراق قال انظروا الى هذا يسالنى عن دم البعوض وقد قطوا ابن رسول الله وقد سمعت رسول الله شي يقول اهما ريحانتي من الدنيا الشيك -

بین این عمر بریش نے فرایا کہ تم کماں ہے آئے ہو؟ تواس نے کماالل عراق ہے ہوں تو این عمر بریش نے فرایا لوگوا اس محف کی طرف و کیمویہ محف جھے ہے جمرک فون برا کا مسئلہ دریافت کرتا ہے حالا تکہ انہوں نے جناب نبی کریم ماری کی ادلاد کو محل کرا الا اور ان کا فون برایا۔

میں نے جناب نمی اقد میں میں ہیں ہے سام ۔ آپ صلعم فرماتے ہے کہ یہ میرے دونوں نواے (حسن وحسین\*) دنیا میں میرے لیے خوشبو ہیں۔ عبد اللہ بن محر برہیں کامندر جہ بالا واقعہ مقامات ذیل میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے ۔ اِ



ے ملکوا تا شریف ۱۹۹ الفصل الاول تحت مناقب ابل ایست بوالہ بخاری شریف -(۲) الاوب المفرد للبخاری ص ۲۱ تحت یاب الولد مبطلہ و مجنبت -(یاتی دو سرے ملحے پر) ا

امهات الموسنين ميں ہے ام سلمتہ التن عليا كياں جب حضرت حسين برائير كى اللہ على اللہ على اللہ على برائير كى شادت كى خبر كينى تو اس وقت آنمو صوف التن عندال على عراق (كو يُوں) إلى العنت كى اور فرايا كو يُوں عراقيوں نے حضرت حسين برائير كو قتل كيا ہے اللہ تعالى ان كو قتل كرے - انمول نے حضرت حسين برائير كو وصوبے ميں والا اور ذليل كيا اللہ تعالى ان برائير كو وصوبے ميں والا اور ذليل كيا اللہ تعالى ان برائير كو وصوبے ميں والا اور ذليل كيا اللہ تعالى ان برائير كو وصوبے ميں والا اور ذليل كيا اللہ تعالى ان برائير كو وصوبے ميں والا اور ذليل كيا اللہ تعالى ان برائير كونت برائير كيا اللہ تعالى ان برائير كونت برائير كونت برائير كونت برائير كيا ہے۔

(۱۳۹۲) حدثناشهر بن حوشب قال سمعت امسلمة تقول حين جاء نعى الحسين بن على لعنت اقل المراق و قالت قطوه قطهم الله غروه و ذلع العنهم الله ---الخ<sup>له</sup>

مختریہ ہے کہ مندر جات بالا کے ذریعے اس دور کے اکابر معزات کے نظریات واضح ہو گئے۔

ان حفرات نے جناب حسین برینی کے قبل کے ذمہ دار ان مواقیوں کو نیوں کو قرار دیا جنوں نے جناب حسین برینی کو قرار دیا جنوں نے مطرت موسوف جرینی کو اپنا امام اور ماکم و ثبت تنظیم کیا اور انہیں دعوت دی اور پھران کی نصرت اور جمایت سے دست پردار ہو گئے اور آنجناب برینی کی شمادت کا موجب فحصرے۔

گویا کہ واقعہ ہذا کے اصل ذمہ دار ان حضرات کے نزدیک میں کوئی ہیں۔ اہل شام کی امداد کرکے شامیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرنے والے میں لوگ ہیں۔

#### (گزشت ہوست)

- المسنف لعبر الرزاق من ١١٣٣ج ٣ تحت ياب الثمل \_\_
- (٣) كتاب فيناكل السحاب لامام احد من ٥٨٢ ج يافي روايت ١٣٩٢ مليج مكه كرمه-
  - ۵) مختمر آری این مساکر لاین معور ص ۱۱۸ ج یه تحت الحمن بن علی برید -
  - (١) تنذيب مَارِيخَ ابن مسأكرلاين بدران من ١١٣ ج م تحت الحنيل الميخو --
    - اله كاب فناكل المعابد لامام احر م ١٨٤ ج عالى روايد ١٣٩٢ طبع كد
      - (r) المندلالم احر من ٢٩٨ خ١ تحت مندات ام سلر عيني -



### نماز كاابتمام

حفزت حسین ہویئے کی طرف ہے اس مشکل اور شدید مصبت کے وقت میں بھی عبادت خداوندی کا ایتمام ہو ری طرح کمحوظ ر کھا گیا اور نمازوں کو ضائع ہونے ہے ہر مرحلہ پر بچایا اور ان کو ادا کرتے کے لیے بوری بوری سعی کی۔

مور نین نے واقعہ کربلا کے کئی مراحل ذکر کیے ہیں ان جی ایک موقعہ پر ذکر کرتے ہیں کہ:---

ا۔ سیدنا حسین برینز اور ان کے ماتھیوں اور ہمراہیوں نے کربلا کے میدان میں
رات گزاری اور ان کی صورت طال ہیہ تقی کہ:--- بیہ حضرات نماز پڑھ رہے
سے اور استففار کر رہے تھے اور اپی جگہ دعا کیں مانگ رہے تھے اور ڈاری اور
عائزی میں مشفول ہتے اور مقابل اسپ سوار ان کو گھرے میں لے کر محرانی
کرتے ہوئے آس ہاس کھوم رہے تھے ---

وبات الحسين واحتجابه طرل ليلهم يحتلون «يستففر ونويدعون ويتضرعون وغيول حرس عدوهم تدور من وراشهم ١٠٠٠ الخ<sup>ل</sup>

ا۔ اور اہل آری اس مئلہ کو ایک اور مقام میں اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ کالغین کے ساتھ جس روز قال ہوا ہے اس دن امام حسین ہو ہو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میدان بڑا میں نماز ادا فرمائی اور بتیس سوار اور جالیس پاپیادہ افراداس میں شامل اور حاضر تھے۔

وصلی الحسین ایضا ہاصحابہ وہم اثنان وثلاثون فارساواربعون راجلا---الخ<sup>ع</sup> ایک دیگر موقد پر مورنین نے معرت مین بہتے کے متعلق نمازے اعتمام کا متلہ ہیں طور ذکر کیا ہے کہ۔

سله البداية لا بن كثيرٌ من ١٤٤م من مناسقط بين ماخوزة من كلام انت الح-سله البداية لا بن كثيرٌ من ١٤٨م محت مقد مقل (المسين بن على يوند)

فریق مخالف کے ساتھ (میدان ہزا) میں قبال شروع تھا ظہر کا وقت ہو گیا تو آنجناب بھٹنی نے ارشاد فرمایا " فریق مقابل کو کمو قبال سے رک جائیں حتیٰ کہ ہم نماز ارا کرلیں۔"

دخل علیبم وقت الظهر فقال الحسین برای مروض می دخل علیبم وقت الظهر فقال الحسین برای مروض فلیکفوعن الفتال حتی نصلی ۱۰۰۰ الن ای کروار ایک شدید مراحل می قرائض فداوندی اوا قراکر آثمه کرام نے اپنے کروار ے واضح کروا کہ اسلام میں نماز ایا قریف ہوگی وقت اور کی مرحل میں معانی دیں ہوسکا۔

الل اسلام كواس سے عبرت و تصیحت حاصل كرني جاہيے -

سك البداية لاين كثير من ١٨١٦ م تحت واقعه بدا -





# ماتم كامسكه اسلام كى نظرول ميس

## مبری تلقین اور ماتم سے منع

ہم نے آبل ازی میرے علوی می ۱۵ تحت عنوان" اتم" بیس یہ منلہ بیان کیا ہے لیے الا نتھار یہاں میں اسلام کی تعلیمات اور ہدایات واضح بین بالا نتھار یہاں میں ورج کیا جاتا ہے اس سئلہ بی اسلام کی تعلیمات اور ہدایات واضح بین کہ مصائب کے وقت مومن کو مبرافقیار کرنا چاہیے اور برحم کی جزئ وفزئ ہے اجتناب کرنے کا تھم ہے۔

قرآنی آیات اور اُماریٹ نبویہ میں اس سئلہ کے متعلقہ متعدد احکامات پائے جاتے میں۔ ان میں سے چند ایک نصوص پیش خدمت میں:---

مثلا ارشاد فد او عرى ب كه ٠٠٠٠

يايها الذين امنو الستعينو ابالصبر والصلوة - إن الله مع الصبابرين (البقرة ١٠٧)

مااصات من مصيبة في الارض ولافي انفسكم الا في كماب من قبل ان نبر اها ان ذالك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور - (باره ٤٤ سود ة الحديد)

اور ار شاد ر سالت اس طرح ہے کہ :---

عن ابن مسعود يرار قال قال رسول الله الله



م ميرت حسن مريقين

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب و رعى بدعوى الجاهلية متفق عليه <sup>\_له</sup>

عن ابسی بردة ۱۰۰۰ ان رسول الله م شرح قال انا بری معن حلق و صلق و خرق - محفق علیه الله مندر چالا آیات کامنموم زیل می درج کیا جا آ ہے ۔

آیت اول.--- اے ایمان والوا میراور نماز کے ساتھ مدو حاصل کرو ضرور اللہ تعافی میرکرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

(ایم نے یہ خردی ہے) آکہ تم غم نہ کھاؤ اس چزر جو تمہارے ہاتھوں سے رومکی اور نہ خوش ہو تم اس چزکے ساتھ جو اس نے تم کو عطاکی ۔ اللہ تعافی نیس دوست رکتے ہر منگیراور افر کرنے والے کو۔

اور ا مادیث منقوله بالا کامفهوم بیه که -

- ا۔ ابن مسعود برطیبہ کتے ہیں کہ جناب نبی اقد میں طبیعیں نے ارشاد فرمایا کہ جس فخص نے رخساروں پر طمانچے مارے اور کر بیانوں کو پھاڑا اور جا آئیت کے دور کی طرح وادیلا کیا دو مخص ہماری جماعت اور امت میں سے نہیں ہے۔
- ابدیردہ بروایت ہے دوایت ہے کہتے ہیں کہ جناب نی اقدی مرائی ہے ارشاو فرمایا کہ میں بری ہوں اس محف ہے جس نے (مصیبت پر) حاتی کیا (سرمنڈ والی) اور او نجی آواز کے ساتھ نوحہ کیا اور گریبان کو جاک کیا۔

اسلام کے ان واشح فرمودات کے تحت جناب ایام حسین ہوہینے نے اپنی شمادت سے قبل جمال دیگر نصائح فرمائے وہاں خاص طور پر اپنی گر امی قدر بمشیرہ معفرت زینب



سله ملكواة شريف من ١٥٠ تحت باب البكاء على اليت الغمل الاول -

م م م م الله الله م م 10 أقت ياب البكاء على البيت الفعل الاول -

الله على المرت موسك ارشاد فرمايا ....

اتقی الله واصبری و تعزی بعزاء الله

۰۰۰-واعلمی ان اهل الارض یعوتون وان اهل السماء لا

بیشون وان کل شیبی هالک الاوجه الله الذی خلق

الخلق بشدرته ۰۰۰- واعلمی ان ابی خیر منی وامی

خیر منی واخی خیر منی ولی ولهم ولکل مسلم

برسول الله اسو : حسن - ثم حرج علیها ان لاتفعل

شیامی هذا بعدمهلکه یه

لین سیدنا حسین بھٹن سنے اپنی ہمشیرہ زینب النہ کے ارشاد قرمایا: ۱۰۰۰ اللہ تعدل میں سیدنا حسین بھٹن سنے اپنی ہمشیرہ زینب میں اسل کرد اور یقین کردا تعدل سے ڈرد مبرکرو معیبت پر اللہ تعالی سے تسکین و تسلی عاصل کرد اور یقین کردا اعمل ارض نوت ہوجا کیں گے اور اللہ المعاء باتی نسیں رہیں کے اور اللہ تعدل جمل شانہ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے کنام مخلوق کو پیدا قرمایا۔

یقین کرد کہ میرے والد گرائی جھ ہے بہتر تنے اور میری والدہ محترمہ بھے ہے بہتر تھیں اور میرے براد رجھ ہے بہتر تنے میرے لیے اور ہرمسلمان کے لیے جناب رسول اللّٰہ مانچیز کی ذات اقدی میں اسوہ حسنہ (عمدہ طریقہ) ہے۔

اس کے بعد حطرت حسین بریش نے جناب زینب التادیک کو تلقین فرائی کہ میری وفات کے بعد ان چڑوں (جرع فزع وفیرہ) میں سے کوئی بات نہ کرنا (اور مبر افتیار کرنا)

## شیعہ کے بیانات

ای طرح مضور قدیم مورخ میقولی اشیعی نے حضرت حسین برائی کی اپنی ہمشیرہ حضرت زینب اللہ عکمیا کو میں وصایا ، عبارت ذیل ذکر کیے ہیں:---

وقاللهايا اختاه تعزي بعزاء اللهفان لمي ولكل

مله البداية لابن كثيرٌ من عان ٨ تحت صفر مقتله بريني ... الخ-

مسلم اسوة برسول الله ثم قال امى اقسم عليك فابرى قسمى لاتشقى على جيبا ولاتخمشى على وجهاولاتدعى على بالويل والثيور ك

لین میرنا حمین برینی نے اپی گرای قدر خوا ہر حضرت زینب النائی کی آلوارش فرمایا کہ میرائندار کرنا اور صعیبت پر اللہ تعالی سے تسل و تسکین عاصل کرنا میرے لیے اور ہراکی مسلمان کے لیے جناب نی اقدی النائی کے ساتھ (اس جمان فائی سے رفصت ہوئے میں) اسوہ حسنہ پھرانام حمین برینی نے حضرت زینب النائی کی کر فرمایا کہ میری حم کو ہر را کرنا اور میری مصیبت پر گریبان چاک نہ کرنا اور اسٹے چرے کو نہ لوچنا اور بائے وائے کے ساتھ واویلانہ کرنا۔

اور لا باقر مجلس السين نے سيدنا حسن برائي کے حضرت زینب الانتی کے معترت زینب الانتیال کے معترق دینب الانتیال کے معتق دم یو کا اللہ اللہ کے ساتھ جلاء العیون میں ذکر کیا ہے۔۔۔

اے قواہر کرائی تدر ۱۰۰۰ گریباں جاک مکنید ودومخراشید واویلا مکنید ۱۰۰۰ الع<sup>ک</sup>

این اے مشرہ گرامی (بب میں خالوں کی تنظ سے عالم بنا کی طرف رحلت کر ماذل تو سوگ میں اگر بہان جاک نہ کرنا۔

ادرائي چره كوز فى ندكرنا اور بيد ميرى من داديلانه كرنا الله

تنبيهم

بعض نوگ منع اتم کی روایات کے ماقد جو ایک استفاء (الاعزاء المحمین) کااشافہ کرکے حمینی اتم کا جواز پیدا کرتے ہیں وہ ہر گز درست نہیں وجہ سے کہ جناب الم جیٹی کے آخری وصالیا اور فرامین میں میہ استفاء موجود نہیں بلکہ ان فرمودات کے

مله الريخ بيقول النبي م ٢٢٣ ج اتحت عثل الحسيمة بن على برجي -

على الما والعيون لما باقر مجلي مي ١٣٦٠ تحت بيان الوال ثب عاشورا الحيح ايران-(٢) عام التواريخ مرزا محد تني لهان اللك مي ٢٥٣ ج. اكتاب دوم تحت دميت كردن المام صبحن زينب وويكرا قاب مردو ذان رأ- لحي قديم -

برظاف و متعارض ہے قلدًا سے تاویل سیح نیں --- اور توجید التول بمالا برضی بہ قائل --- کا معدال ہے اور یہ جملہ ان کی اپنی طرف سے اضافہ کیا کیا ہے -

ماصل متعمد بیہ ہے کہ امام حسین پروین نے اپنے انتقال سے قبل جو وصایا اور ہرائے ترکی تیں۔ ہدایات فرمائی تعمیں ان میں سے چند ایک سطور بالا میں ذکر کی تیں۔

ن بیانات سے تابت ہواکہ الم موصوف برہی نے اپ اقارب کو معیب پر مبرکرنے کی نمایت ضروری تنتین فرائی اور بے مبری اور اتم کرنے سے سخت شخ فرایا اور نصوص مرج کا لحاظ رکھتے ہوئے سیدنا حسین برہی نے ان پر عمل کرنے کی نمایت آگید فرائی۔

امام عالی مقام کے ان واضح قرمودات کے بعد بھی اگر کوئی فخص ہے مبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ماتم معردفد کے کاموں کو صواب قرار دیتا ہے تو وہ امام شہید بھی کا قرمانبردار نمیں ہے بلکہ آئمہ کرام کے فرامین سے دو گرداں ہے اور ان کے ماکیدی امکامات کو ہیں پشت ڈالنے کا مرکم ہے۔

## تاريخ ماتم

اب ہم اس مقام میں اتم کی تاریخی حیثیت نا طرین کرام کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سجھتے ہیں جس سے واضح ہوگا کہ ماتم (معروف) کب شروع ہوا؟ اور کس مخص نے اس کی ابتراء کی؟ اور اس کو قوم میں کس نے رواج دیا؟ اور کس دور میں اس کی افتتاح ہوئی؟

پنائچ مور نین نے لکھا ہے کہ دی عمر م ۱۳۵۲ / ۱۹۳۱ء میں معزالدولہ بن بریت الدیلی النبی نے بنداد میں عوام کو تھم دیا کہ اس روز بازاروں کو بند کر دیا جائے اور خواتین ادنی لیاس بہنیں اور نظے سربازاروں میں کیلے چروں اور بیم محرے ہوئے بالوں سے لکلیں ادر اپنے چروں پر طمانچ لگا تمیں اور معرت مسین برہی پر نوحہ اور جین کریں ۔۔۔ التی ۔۔۔ مانظ این کیر البدایہ میں لکھتے ہیں کہ :۔۔۔

في عاشر المحرم من قدّه السنة (٩٩٣ ٩٩٣) امر معن



الدولة بن بوية قبحه الله ان تغلق الاسواق وان يلبس الدساء المسوح من الشعر وان يخرجن في الاسواق حاسرات وجوفهن ناشرات شعور فن يلطمن وجوفهن يتحن على الحسين بن على ابى طالب ولم يمكن اقل السنة منع ذائك لكثرة الشيعة وظهور فم وكون السلطان معهم له

اور معزالدولہ الدیلی اشیعی نے ای سال دو سری یہ چیز رائج کی کہ بتاریخ ۱۸ دو سری یہ چیز رائج کی کہ بتاریخ ۱۸ دو الحبار دو الحبہ – (۳۵۳ھ / ۹۲۳ء) کو حکم دیا کہ بغداد میں ڈیب و زینت کا خوب الحبار کیا جائے۔
 کیا جائے۔

- اورایام میرکی طرح رات کو بازار کھولے جا کیں۔
  - 🖈 اور ڈھولک اور پکل و فیرہ بچائے جائیں۔
- اورامراء و کبراء کے ابواب پر آتش روش کی جائے۔ یہ سب پچھ مید غدیر اور
  غدیر فم کی خوشی و شادمانی میں کیا جائے۔

وفى شامن عشر ذى الحجة منها امر معز الدولة بن بوية باظهار الزينة فى بغداد وان تفتح الاسواق بالليل كما فى الاعياد وان تضرب الدبادب والبوقات وان تشعل الديران فى ابواب الامراء و عند الشرط فرحا بعيد الغدير غدير خم – فكان وقتا عجيبا مشبورا و بدعة شنيعة ظابرة منكرة – فكان

ابن کیڑ کے بیانات کے بعد اب علامہ الذهبی کی طرف سے اس موقد کی کھھ تو میمات ویش کی جاتی میں تاکہ سئلہ بڑا ناظرین کرام کے سامنے بوری طرح واضح موجائے۔



مله البداية لاين كثيرٌ من ٢٥٣ خ اا تحت سنة ٢٥٢ ها اول معر-منه البدية لاين كثيرٌ من ٢٣٣ خ اا تحت سنة ٢٥٢ هـ - طبح اول معر

#### ملامد الذمى نے العبر ميں ذكر كيا ہے۔

(۱۹۲ه) فيها يوم عاشوراء الزم معز الدولة الال بغداد بالنوح والعائم على الحسين بن على براي وامر بغلق الاسواق وعلقت عليها المسوح و بنع الطباخين من عمل الاطعمة وخرجت النساء الرافضة منشرات الشعور مصمخات الوجوه يلطعن ويقتن الناس-والذااول مانيح عليه اله

و فيها (٩٦٣ / ٩٦٣ ) يوم ثامن عشر ذي الحجة عملت الرافضة عيدالقدير غدير خم ودقت الكوسات وصلوابالصحراء صلاة العيد - 5 ميروات الاكافلام يرج كروبه

علامہ الذمی کتے ہیں کہ ۱۹۲ ء جس عاشورا (محرم) کے روز اہل بغداد

کے لیے معز الدولہ الدیلی اشیعی نے لازم قرار دیا کہ معرت حسین بن علی بوہند پر
نورہ اور ہاتم کریں اور عم دیا کہ آج کے دن بازاروں کو برکز کردیا جائے اور (وروازوں
کے معافی نائے آویزاں کے جا کی اور خورو ولوش کی چیزوں کو پکانے سے باز رہیں
اور شیعہ حور تی بانوں کو بھیر کر (گھروں سے باہر) لکلیں اور اپنے چروں پر سیاتی مل کر
ان پر طمانے لگا کی ۔۔۔ اس طرح لوگ فتنہ میں ڈالے گئے اور یہ پسلا وہ روز تھا جس

دو سری چزیینی (عید غدیر) کے متعلق علامہ الذھی نے لکھا ہے کہ: ۰۰۰۰ ای مال (۳۵۲ء ۹۶۳ء) اٹھارہ ذوالحجہ کو رافنیوں نے معز الدولہ کے تکم سے عید غدیر (غدیر فم) قائم کی۔ اس دن طبلے اور ڈھولک بجائے گئے اور رافنیوں نے معرا



سله (۱) العبر في فير من فير ص ١٩٩٣ج ٢ ملذ بكي طبح كوي --

וון בכל ושישון ווניוט יש ידו בופל יאש בילנו

شه (۱) دول الاملام للذي م ١٤٠ ج اول تحتاسنة ٣٥٢ على دائرة العارف وكى -

<sup>(</sup>r) البرق فرس فرص ١٩٣ج ١ الذي طي كويت

### یں کل کر تماز مید (غدمیر) اوا کی۔

### سنبيهر

نا تحرین کرام کو معلوم ہے کہ خلیفہ ٹالٹ حضرت عثمان بن عفان برائز کی شادت ۱۹ زوالحجہ ۳۵ مد موافق ۱۵۵ء کو ہوئی تقی اور ظل الوگوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اور قابل توجہ یہ بات ہے کہ ۱۸ زوالحجہ والی سے عمید کہیں حضرت عثمان برائز کی شمادت کی خوشتودی میں تو نہیں قائم کی جارتی؟ خوروخوض کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا۔

## شیعہ کی طرف سے تائید

متلہ ہذا کو شیعہ کے اکا پر علاء و مور نمین نے اپنی معتبر تصانیف میں بالو ضاحت ذکر کیا ہے۔

## چنانچه الشيخ مهاس القمي الشيعي متمي الامال بيس تحرير كرتے بيس كه :---

جعله اے انمور خین نقل کرده اندکه در سنته سی صدر پنجاه (۳۵۲) ودو دونعاشرداه معزالد و لة الدیلمی امرکرد ابل بغداد دابدو مه ولطعه و ماتم برامام حسین علیه السلام و آن که نتها موباد اپریشان و صور تها داسیاه کنند و باناد بابه بندند و بردکانه پلاس آویزان نمایدند و طباخین طبخ نکنند نتها شیعه بیرون آمدند در حالیکه صور تها دابه سیابی دیگ وغیره سیاه کرده بردند و سینه می ندند و دوحه میکردند و سالها چنین بود و ابل السنة عاجز شدند از منع آن لکون السلطان مع الشیعة به

#### مامل يه ب كه بد

جملہ مور نیمن نقل کرتے ہیں کہ ۳۵۲ھ میں عاشورہ (محرم) کے روز معز الدولہ دیلمی نے اہل بنداد کو تھم دیا کہ امام حسین ہوڑئے کے ماتم پر توجہ کریں اور منہ پر طمالحج لگا کیں اور خواتین اپنے بالول کو بکھیریں اور اسپنے چروں کو سیاہ کریں۔ شہر کے بازار بند کردیں دکانوں پر ناٹ آویزاں کریں اور باور چی کھانانہ پکا کیں اور شیعہ کی خواتین اس

العال الله ممتنى الامال اللهي عما المع الحيي من ٣٥٣ ج ادل فعل ديم مختى خورو- تتران-

دن محرون سے اس حالت میں باہر آئیں کہ انہوں نے اپنے چروں کو کالگ سے ساہ کیا ہوا تھا۔ مینہ کوئی کرتی تھیں اور نوحہ کرتی تھیں اور کئی سال ای طرح ہو تا رہااور اہل سنت اس قبل سے انہیں منع کرنے سے عاجز تھے کیونکہ اس وقت کا باد ثمادہ شیعوں کی جماعت میں تھا۔

فتنبيهم

اس وقت (۱۹۵۳ه الطبع فد ابرالقاسم مبای ظیفه تما اور معزالدوله الدیلی السیمی اس کاوزیراعظم تما-اور ای سئله کوشنخ عباس اهمی نے اپنی تصنیف تقد المتمی میں بھی ۲۵۲ه کے تحت لکھا ہے کہ دور۔

ودرېمان سال (۲۵۲م) درورزعاشودا، معز الدو له دیلمی امرکرد مردم بنداد داکه دکاکین وباناد بادابهندند وطباخین طبع نکنند وقهه بادر بازاد بازاد باناد بانصب گنندوا تامت مائم کنند براے سیدالشهدای

اس کا مطلب ہے ہے کہ ای سال عاشورہ کے روز معزالدولہ الدیلمی اللیعی نے بندار کے نوگوں کو تھم دیا کہ دکانوں اور بازاروں کو بند کردیں اور بادر پی اپنے مطبی کو بند کردیں اور باداروں بن سنے مطبی کو بند کردیں اور بازاروں بن تے (گنبد نما کول) نصب کریں اور سیدالشمداء (سیدنا حسین بردین ایک لیے باتم کو قائم کریں –

... سنجيهرسر

سطور بالاجل معترمور نعین سے دو چیزی تدکور ہوئی ہیں۔ ایک تو مروجہ ومعروفہ ماتم کی ابتداء معزالدولہ الدیلمی الشیعی کے دور محرم ۱۳۵۲ء ۱۹۹۳ء میں ہوئی۔اس سے تیل ماتم کمی شکل وصورت میں اور کمی علاقہ میں تائم نہیں تھا۔

سله تتعة متمى الامال التي مماس التي من ٢٩١ تحت سدنة ٢٥٢ هـ



ميرت حنين ثريني

=== 272

ٹا تقرین کرام اہل علم کو معلوم ہے کہ آئمہ کرام اٹنا عشر میں سے اہام حسن صحری ۔ کا نقال ۱۲۹ء / ۸۷۴ء میں ہوا تھا۔

چنانچہ آئمہ اٹنا عشر کے تمام ادوار میں نہ کور د بالا دونوں چیزوں کا دجود نہیں پایا کہا ادرا کیک طویل مدت کے بعد ان کا اجراء عمل میں آیا۔

اب اہل علم اور فھیدہ حضرات خود سمجھ کتے ہیں کہ خیرالقردن کے دور میں اور ائمہ کرام کے دور میں جس چیز کا وجود نہ پایا جائے اور اتنی مدت دراز کے بعد اس کی ایجاد کی جائے تو وہ کس طمرح دین دیدہب میں شامل کی جائے ہے؟ خوب فور فرما کیں۔

### شداء كربلا

مور نعین نے واقعہ کر بلا کے تحت بہت کچھ تنعیلات ذکر کی ہیں لیکن یماں چند ایک چزیں اختصار اذکر کی جاتی ہیں۔

حضرت سیدنا حسین برہیں کے رفقاء میں ہے بمنز (۷۲) افراد ایک ہی دن میں شہید ہوئے تھے اور ان کو قبیلہ بنی اسد کے احمل املہ ضربیہ نے ای دن دفن کیا تھا۔

وقتل من احتجاب الحسيين اثبان وسيعون بقسا- قد فنهم الال ابقا ضُرية من بنى اسد بعد ماقتلوابيومواحد<sup>يك</sup>

اور فراق مقابل (عمرین سعد) کے اٹھائ (۸۸) افرار مقتول ہوئے۔ وقت المسامین الصبحاب عمر بین سیعد شمانیة و شعامون شفسیا گ

اور ہاٹمی حضرات میں ہے اس واقعہ میں متحد د افراد شہید ہوئے ۔ اس سلسلہ میں حافظ ابن کثیر نے البدا ہیہ میں تحریر کیا ہے کہ :---

ا- حضرت على الرتعني جائز كي اولاد ميں ہے چھ افراد شهيد ہوئے۔

البداية لا بن كثيرٌ من ١٨٩ ج ٨ تحت مقل الحسين بن على جين الله معرال معر عنه البداية لا بن كثيرٌ من ١٨٩ ج ٨ تحت مقل الحسين بن على جيز المع اول معر (۱) جعفر - (۲) ميد تا حسين - (۳) عباس (علم وار) (۳) محد (۵) عثان (۲) ابر بكر - (۲)

ا۔ اور سیدنا حسین برائی کی اولاد جس سے دوا فراد۔ علی آگبر "عبداللہ-

م۔ اور سیدناحس پرہیز کی اولاد میں سے تین افراد۔ عبداللہ "القاسم" ابو یکر۔

س اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے دوا قراد — عون مجر –

۵۔ اور محتیل بن ابی طالب کی اولاد میں ۔ ے چار حضرات ۔
 (۱) جعفر(۲) عبداللہ (۳) عبدالرحمٰن اور مسلم بن محتیل ۔
 بید حضرات واقعہ کرباؤے تبل شہید ہوئے۔

#### . ناریخ شهادت

مورنین میں سے خلیفہ ابن خیاط نے لکھا ہے کہ سیدنا حین بھڑے کی شادت

سله البدايه لايم كيرٌ من ١٨١ع ٨ تحت عمل الحسين بويد -

ا حرم الحرام الاحد بروزچهار شغبه (بدھ) کو ہوئی ہے۔

وفيهاقتل التسين بن على بن ابى طالب رحمة الله عليه يوم الاربعاء لعشر خلون من المحرم يوم عاشوراء سنة احدى وستين عله

اور مانظ ابن کثر ؓ نے البدایہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین ہوہیٰنے کی شادت دس محرم الحرام الان پروز جمعہ ہوئی۔۔

وکان مقدل الحسین برا یوم الجمعه یوم عاشوراءمںالمحرم سنة احدی وسدین ک آریکی روایات بن جم طرح افتان برتا به روز شادت می ای توج کا افتان ایا جاتا ہے۔

## قاتلين

مور نعین نے لکھا ہے کہ شمادت کے وقت سیدیا حسین بریشی کی محرچیمین مال نقی (اگر چہ اس میں ویکر اتوال بھی پائے جاتے ہیں محر میں تول سمج ہے) اور آنجناب بریشین کو شہید کرنے والوں میں سنان بن الس اللحق مشمرزی الجوش (ابوالسابینہ) اور خولی بن بزیر اللہ مبحی کے اساء خاص طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلے

## د فن مرمبارک

الل آری کے نزدیک مشہور بات سے کہ سیدنا حسین بھیج کے مرمبارک کو عبداللہ ابن زیاد کے پاس (کوفہ میں) بھیجا کیا اور پھراس نے اسے دمشق میں یزید کے

سله تاریخ ظیند این خیاط می ۱۲۲۳ اول تحت سنة امدی و سین - ستل الحسین برجید

البداية لاين كثيرٌ من ١٩٨ ع ٨ تحت لهل مالات مثل الحسين بويني -

سل (۱) مختر آرئ این مساکر لابن منظور می ۱۵۱ ج کا تحت بواسع مدیث مثل المحین -الح

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن معد م ٢٠٠٠ تحت ذو الجوش العنباني مطبع ليدن-

پاس بھیج دیا تھا۔اس چزکو طبقات ابن سعد نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ یزید نے آنجاب بھیج دیا تھا۔اس چزکو طبقات ابن سعد نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ یزید نے آنجاب بھیج دیا تھا تھیں ہے اپنے نائب حاکم مدینہ عمرہ بن سعید کی طرف مدینہ طبیبہ میں بھیج دیا اور اس نے سر مبارک کو کفن دیا اور سیدہ ضاطمة الزہرائے پہلویس جنت البقیع میں دفن کردیا۔

قالوا وكان عمر وبن سعيد من رجال قريش و كان يزيد بن معاوية قدولاه المدينة فقدل الحسين وهو على المدينة فقدل الحسين فكفته و وهو على المدينة فبعث اليه براس الحسين فكفته و دفته بالبقيم الى جدب قبرامه فاطعه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ل الله صلى الله عليه وسلم \_ل اور مانقان كير في كاما به كرد

فروى محمد بن سعد أن يزيد بعث برأس الحسين الى عمرو بن سعيد نائب المدينة فدفته عندامه بالبتيع –<sup>2</sup>

دونوں حوالہ جات کا مضمون واحد ہے اور مفہوم ایک بی ہے جو سلور گزشتہ میں تحریر کیاہے۔

#### ازواج واولاو

سیدناام حسین بیش کی ازواج مورنین نے مندرجہ ذیل ذکر کی ہیں۔

- لیلی بنت الی مرة بن عرد ة بن مسعود التعنی –
   (ابعض مور نمین نے اے " آ منة " کے نام ہے ذکر کیا ہے)
  - ام الولد (ب على الامتركى والده ب)
    - الرباب بنت امراء اهیس بن عدی
  - ام اسمال بنت طلحة بن بيدالله



سل طبقات أين سعد ص ١٤١ج ٥ ق اول - تحت عرو بن سعيد - طبع ليدن

منه البدايه لا بن كثيرٌ من ٢٠٠ ج ٨ تحت والماراس المحسين بريني -

بومت حسيس تريقين

سیدنا حسین جاشے کی ایک زوجہ شیعہ علاء کی مختبل کے مطابق شربانو بنت یزوجرو ب جس سے جناب علی بن الحسين (زين العابدين") متولد بوئے۔ اس رشته كى تنصیلات ہم نے اپنی آلیف رحماء میشم حصہ عمّانی میں صفحہ ہے ٥٥ تحت عنوان مالی حقوق کی ادا ليكي كا منكه - شيعه كي كتاب منتمج القال للشي عبد الله مامقالي من ٨٠ ج ٣ من فصل النساء باب سین وشین تحت شربانو کے حوالہ سے بطور الرام درج کردی ہیں -

### اولاوڌكور

جناب معزت حسین پرین کے فرزند عام طور پر چار عدد ذکر کیے جاتے ہیں۔

على الاكبر (شهيد كربلا)

على الاصغر (ايام زين العابدين)

جعفر (لاولد)

عيدالله (شهيد كريلا)

وخرّان سيدنا حسين جا<u>ئن.</u> \* سكينة

فاطمة



## زین العابرین کے مخضراحوال

(علی بن التحسین بن علی امرتضی بیش ) اسم کرای ہے اور " زین العابدین " اور "البحاد" لقب ہے اور کنیت ابوالحسین ہے اور بعض مور نمین نے ابومحر بھی ذکر کی ہے۔ والدوام ولد (اس کا ٹام غن آلة) ہے بعض نے ملاقہ کما ہے۔ کے اور شیعہ علاء نے شریانو و خریز وجرو بھی ذکر کی ہے (اللہ اعلم) -

ولادت مشور قول کے مطابق سے ۱۸سے میں ہے۔ سے

وفات رئع الاول ٩٣ ٥٥ هديد طيبه من مولى على

واقعه کربلا میں موجود تھے اور اس وقت ان کی محر قریباً ۲۴/ ۴۳ سال تھی اور اس وقت آپ بیار تھے' اس لیے قان میں ٹائل نمیں ہو سکے۔ ایل زاج ذکر کرتے ہیں ک

زين العابديان أبوالحسين الهاشمي المدني براي حضر كريلامر بضا فقال عفرين سعدلاتعرضوا

المعارف لابن کتیبه الدنیوری ص ۹۳ - ۹۳ تحت تذکره علی بر حسین برهیجه ساته

طبقات ابن سعد عل ۱۱۴ ۱۱۳ ج ۵ تحت طقه الأب من الابعيل طبع بيروت . که

<sup>(</sup>۱) - المعارف لابن قشيبية الدنوري ص ٩٠ - ٩٢ تحت تدكره على بن حيمل جهر ے

<sup>(</sup>۲) طبقات این سعد حمل ۱۰۱ ت ۱۱۳ ج ۵ طبع جروت

لهذا-وكان يومندا بن سيف وعشر سي الله المريص التحرضوا لهوء لاء النسوة ولالهدا المريص الخر-

ظاممہ میہ ہے کہ علی بن المحسین (زین العابدین) واقعہ کربلا میں موجود ہے لیکن مریض اور صاحب فراش تے (گالف فوج کے امیر) محرین معد نے کہا کہ ان کو اور ان کے ساتھ خواتین کو کوئی تکلیف نہ وی جائے اور اذبت نہ پہنچ ئی جائے والا کے ساتھ کچھ قعرض نہیں کیا گیا۔

## قاقلہ کا بن زیاد کے ہاں پھریزید کے باس پہنچنا

اختیام واقعہ کربلا کے بعد حضرت ذین العابدین ہوشے اور ان کا تمام قائلہ کو فہ میں عبیداللہ بن زیاد کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس موقعہ کی تغصیلات مور نبین نے بہت کھی میں لیکن ذیل میں بالاختصار لکھاجا تا ہے۔

عبد الله بن زیاد نے آنمو صوف کو مع ریگر افراد قافلہ کے دمشق میں یزید کی طرف بھیج دیا۔ وہال یزید کے جاب زین طرف بھیج دیا۔ وہال یزید کے ہال چند روز قیام رہا۔ اس کے بعد یزید نے جناب زین امعابدین بویش کے ساتھ گفتگو کی اور کما کہ

اگر آپ پہند کریں تو ہمارے پاس اقامت افتیار کریں اور رہائش پذیر ہوں تو ہم آپ کے ماتھ صلہ رحمی کریں گے اور آپ کے حق کو طوظ رکھیں گے۔ اور اگر آپ پہند کریں تو ہم آپ مب افراد کو آپ کے شمر(مدینہ مورو) کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ جناب زین احاجہ بن آئے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اپنے شمر کی طرف واپس کر دیا جائے۔ اپس بزید نے ان کو حدید منور و بھیجی دیا اور صلہ رحمی کی (اور بمتر معاحد کیا)

سله (۱) تدكرة الفنظ علة مجل من مهدح واول تحت على بن حيس بن على الرئنني على الرئنني على الرئنني على الرئنني

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد من ۱-۱-۱۰۱ج ۵ طبقه الناسية من احل المديد من النابعين
 تحت على بن حسين بعير الليم جديد " بيودت)

 <sup>(</sup>۳) نب قریش معب الزیری می ۵۸ قت داد الحسین بن علی مین

وقال لعلى بن حسين ان احبيت ان تقيم عندنا فنصل دحمك و نعرف حقك فعلت و ان احبيت ان اددك الى بلادك واصلك قال بل تردنى الى بلادى قرده الى بلاده و وصله الله

اور مانداین گیر نے الرابیش اس موقد پر گنگواس فرح ذکری ہے کہ:

جب بینے علی الحین کو رفعت کرنے لگاؤ بیر نے آئر مون ہے کیا کہ

ولماود عهم بیزید قال لعلی بین الحسین قبح الله
ابین سمیة اما والله لو انی صاحب ابیک ما سالدی
خصلة الاا عطیحه ایا ها - ولد فعت الحدف عده بکل ما
استطعت ولو بهلاک بعض ولدی ولکن الله قضی ما
دایت - شم جهزه و اعطاه مالا کثیرا وکسا هم
واوصلی بهم ذالک الرسول وقال له کا تبنی بکل

اس كاخلام يه بكر-

حاجةتكونلك-الخ<sup>ع</sup>

ائن سمیہ (این زیاد) کا برا ہو (اس نے کام بگاڑویا) اگر قال کے وقت آپ کے والد کے پاس میں موجود ہو آتو وہ جس خصلت (اور بات) کا مطالبہ و سوال کرتے تو ان کی رعامت کر آ (اگر چہ جمعے اپنا فتضان افعانا پڑتا) لیکن اللہ تعالیٰ نے (اپنی قضا وقدر) سے فیصلہ کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بزید نے سفر کی تیار کی کے لیے کانی سامان ویا اور پوشاکیں دیں اور پہنچانے والے مخص کو ان کے حق میں بھرومیت کی اور کما جو کی خرورت ہو بتا دینا۔

<sup>(</sup>r) نب قريش لمعب الزبيري من ٥٨ تحت دلد المحيين بن على بن الي طالب-





سله (۱) طبقات این سعد ص ۱۰۹ ی ۵ تخت طی بن الحسین بن علی - طبخ بیرد = -

## مدینه طبیبه کی طرف واپسی

شیعہ مولغین نے اس مقام میں بہت پکھ طول طوال چیزیں نقل کی ہیں۔ آہم ورج ذیل روایت بھی ان کے مشہور فاصل اللبرس نے اپنی تصنیف احتجاج طبری میں ذکر کی ہے جو ذیل میں بلکھ نقل کی جاتی ہے ۔۔۔۔

فقال له يزيد لا يوديهن عير ك لعن الله ابن مرجانة فوالله ما امرته بقتل ابيك ولو كنت متوليا لقتاله ماقتلته ثم احسن جائزته وحمله والنساء الى المدينة عله

اس کا مفہوم ہے ہے کہ جناب ذین العابدین تکویزید نے کہا کہ آپ کے قافلہ إلی فوا تمن ) کو حرم رسول اللہ سلامین کے مینہ طیب کی طرف آپ ہی پہنچا کیں ہے۔
ابن عرجانہ (ابن ذیاو) پر اللہ تعالی لعنت برسائے پس اللہ کی فتم میں نے آپ کے واللہ کے حتم نیس دیا تھا اور اگر اس وقت قال کا میں متول ہو آتو میں ان کو مثل نہ کر آ۔

پھریزید نے جناب زین العابدین کے حق میں احجما معالمہ کیا اور ان کو سواری دی اور خواتین کے لیے بھی سواری مہاکی اور ان کو ہدینہ منورہ روانہ کر دیا

### ا قامت پرینه طیبه

اس کے بعد جناب ذین العابدین کر نبر دعبارت میں اقامت پزیر ہوئے اور اس وقت کے سابی ہنگاموں وغیرہ سے الگ ہو کر زبر و عبارت میں مشغول رہے اور حکومت کے طاف کسی کام میں حصد نمیں لیا اور وگیر حضرات کی طرح انہوں نے بھی حکومت وقت کو تسلیم کرلیا اور کوئی مخالفاتہ اقدام نمیں کیا ہید ان کی اپنی مصیب رائے تھی جس پر وہ مگامزان رہے۔

سله احجاج للبرى النبي من ١٥١ -١٦ طبع تديم ار الى تحت احجاج زين النابدي على بزيد بن معاوية (من طباعت ١٠٠١ه)

### كثرت عبادت

آنجناب فطرتی طور پر نمایت متی اور عبادت گزار اور شریف النفس تھے اور پر بیز گاری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربان برداری میں ان کا وقت گزر ٹاتھا۔

آنمومون" کی کڑے عبادت کے متعلق علاء کرام نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ بیدہ

قال مالک بلغنی انه کان یصلی فی الیوم و اللیلآالف ر کعآالیان مات کی

و المديد المك فراتے ميں كہ جملے يہ بات مجنى ہے كہ امام ذين العابرين شب وروز ميں ايك بزار ركعت نواخل ادا قرمایا كرتے تنے اور سے ان كاشيوه ان كى وفات تك دما-

۔، اور بیشتر مجدوریزی کی دجہ ہے الہیں "زین العابدین "اور "سجاد" کما جاتا تھا۔

## کثرت مدقه

اور آنجاب مددّ و خیرات نفید طور پر کرنا پند فرایا کرتے تھے اور مددّ کرتے وقت فرائے تھے کہ:---

مدتہ میں دی جانے والی چیز سائل کے اتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اللہ پنچتی ہے اور اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔

طبقات ابن معديس ب كديد

ويستول ان الصدقة تسع في يدالله قبل ان تستع في يدالسانل شال واوما بكفيه -<sup>ك</sup>



ے ہوئے ۔ المفاظ للذہ ہی میں 2 ج اول تحت علی بین المحسین بین علی بین البی طالب ہوئے ۔ طبح پیروٹ۔۔۔

ے عراب معدمی اللح و تحت علی بن المعمون بن علی بوش علی بردت ابتان -

اور آنموصوف آکے فرزند جناب محریاتر نے اپنے والد کے متعلق یہ بات ذکر کی ہے۔۔۔۔

میرے والد علی بن الحسین کو اللہ تعالی نے اپنا تمام مال اللہ تعالی کی راہ میں ووبار تنتیم کر دینے کی تونیق عطا فرمائی اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالی توبہ کرنے والے گنام کار مومن کو پہند کر تاہیے۔

عن ابى جعفر أن أباه على بن حسين قاسم الله ماله مرتين وقال أن الله يحب المومن العذب الحواب علام

## تورع وخثيت الهي

معفرت زین العابدین کے تعویٰ اور خشیت المی کے متعلق علماء نے متعدد چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے سے چیز بھی لکھتے ہیں کہ :۔۔۔

آپ سواری پر سوار ہو کر مکہ کرمہ تشریف لے جاتے اور پھروہاں سے واپس ہوتے لین اپنی سواری کو زود کوب نیس کرتے تھے۔ یہ چیزان کی خداخونی اور شفقت علی الحال پر دال ہے۔

طبقات این معدیش ہے کہ :۔۔۔۔

کانعلیبنحسینیخرجعلیراحلتهالیمگڈ ویرجعلایٹرعهائ ادادکتافکامانٹاماناکامانٹاماکامان

اور ان کی تواضع کو علانے اس طرح بیان کیاہے کہ :---

اذامشى لايجاوز يدهفخذه

لینی جب آپ ملتے تھے تو آپ کا اپھر رانوں ہے حجاد ز نہیں ہو یا تھا (ان کی روش متواضعانہ ہو تی تھی)



سله طبقات لاین سعد ص ۱۱۱۳ج ۵ تحت علی بن الحسین بن علی بریز و طبق زیرو درت فبتان -سله طبقات لاین سعد ص ۱۱۱ ج ۵ تحت علی بن حسین بن علی بریز - طبخ بیروت لبنان -

### اصلاح معاشره

جناب زین العابرین نے جناب نی کریم میں ہوتی کا فرمان نقل کیا ہے جو املاح معاشرہ سے متعلق ہے اس دور میں لوگ خفیہ طور پر رات کو در فنوں سے مجور کے فرشے کاٹ لیتے تھے اور دورہ میں پانی لما کر فرو فٹ کرتے تے اس سلملہ میں جناب نی اقدیں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہ۔۔۔

شب کے وقت تھجور (کے خوشے) مت کاٹو اور دودید فرونت کرنے کے لیے اس بیں پائی مت طاؤ۔.

عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على بن المحسين أن رسول الله ﴿ قَالَ لَا يَصَارَمُنَ نَجُلُ بِلَا لِيصَارَمُنَ نَجُلُ بِلَيْكُ وَلَا يَصَارَمُنَ نَجُلُ بِلَيْكُ وَلَا يَصَارَمُنَ نَجُلُ بِلَيْكُ وَلَا يَصَارَبُنَ بِمَاءُلِبِيعٍ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِيكُ

محویا کہ جناب زین العابدین ؓ نے فرمان نبوت نقل قرماکر امت کو معاشر تی معاملات صحح رکھنے کی ضروری برایت فرمائی ہے کہ ...

دن کو اگر در ختوں سے تھجور کائی جائے گی تو نادار اور حاجت مند لوگ آ جا تھی کے اور ان کو پچھے حصہ بطور صدقہ وخیرات ملنے کی امید ہوگی اور رات کو یہ کام ہو گاتو وہ مرامر محروم رہ جائیں گے۔

اس کے رات میں مجور کانے کے عمل سے اجتباب کا علم دیا گیا آکہ فریب موام کو للع پنج سکے۔

ای طرح شر خالص جن پانی کی آمیعت کرنا دو سرے مسلمان کے حق جن میں فریب وی ہے اور فروشت کے معالمہ جن بری خصلت ہے اس وجہ سے اس کو ممنوع قرار وا۔۔

### غلوي اجتناب

ا يك بزرگ يكي بن معيد كت ته كه جتاب ذين العابرين اس دور يس إثميورا مله المعند لعبد الرزاق ص ١٣١ع م تحت باب علاج اللعام بالعبل-



میں سے افغل سے اور آنمو صوف او گوں کو محبت میں غلو کرنے سے اجتناب کی نصیحت قرماتے تھے کہ ہے۔۔۔

اے لوگوا ہارے ساتھ اسلام کے قاعدے کے مطابق محبت رکھو تم نوگوں کی محبت حدے بڑھ کر ہارے لیے باعث عار بن می ہے اور لوگ ہارے ساتھ بغض کرنے لگ کے ہیں۔

عن يحيى بن سعيد قال سعمت على بن الحسين جير وكار اعصل باشعى ادركته يقول ايباالناس احبوبا حب الاسلام فعابرح بناحبكم حتى صاد عليناعادا أل

اخبرما يحيى بن سعيد قال قال على بن حسين احبوبا حب الاسلام فو الله ما زال بنا ما تقولون حتى بغضتموناالى الناس في اسلام مااطاعت على فراشدين مايمان مامجين آل محمد است

سله طبقات این سعد می ۱۱۱ ج ۵ تحت علی بن المحسین بی علی برایز و طبع لبتان بیروت -سله طبقات این سعد می ۱۱۱ ج ۵ تحت علی بن المحسین بن علی برایز و طبع لبتان بیروت -





# مسئله مذامين اختتامي گزارش اور قاتلين كاانجام

ناظرین کرام کے لیے واقعہ کریلا کے آخر میں چند ایک کلمات بالانتھار ذکر کرویا منید ہیں جن میں اس موقعہ پر ظلم وستم کرنے والوں کا انجام سامنے آجائے اور معلوم ہو تکے کہ یہ لوگ اپنے کالمائہ کروار کی پاداش میں قدرت کی طرف ہے کس طرح جلد سزایاب ہوئے؟ اور عالم آخرت کی مقوبت ہے تیل بی انہوں نے اپنے سفاکانہ اعمال کا نتیجہ کیسے بالیا؟

واقد کریلا کے بعد بھی ای طرح ہوا۔ چٹانچہ مور نیمن کیجتے ہیں کہ
11 میں کوف کے علاقہ میں مخار بین الی عبیداللہ التفنی حضرت سید با
حسین " کے قبل کا براہ لینے کا دحویہ ار ہو کر اٹھا اور اپنی جمامتی قوت کے
ساتھ مخالفین پر غالب آگیا۔

ر میں جب میں پرت جب ہے۔ اس نے اپنے مخالفین کو چن چن کر قبل کرایا اور سیدنا حسین ہسکے ماتلین کا تنبے کرکے ان کو ہلاک کیا۔

عمر بین سعنه محکر ثنتنی نے عمر بین سعد بین الی و قاص اس کے بیٹے عنص بین عمر بین سعد اور اس



ميرت مسنين را يهي

کے دیکر ساتھیوں کو کل کیا۔

عربن سعد اس جیش کا امیر تھا جس نے الاھ میں میدان کربلا میں سید ناایام حسین پوپٹے کو شہید اور آنجناب کے رشتہ داروں اور ہمراہیوں کو تبدیث کیا تھا۔

مانظ ابن کثیرنے "مقل عمر بن معد" کے عنوان کے تحت عمر بن معد اور اس کے فرزند مفعی بن عمر بن معد کے تحق کی تفسیلات درج کی جیں اور اس موقعہ کے واقعات کو مفصل طور پر تحریر کیاہے۔

«البداية و السهاية لابن كثيرس ٢٧٣ج ٨، تحت مثل عربن معد مسهة ٣٦٥ ملج معر\_)

شمربن ذي الجوش

مانة ابن كثير الدمشقى نے لكما ہے ك

سید نا امام حسین ہوئیں کے قاتلین میں شمرین ذی الجوش مجی تھااور یہ قاتلین کے مریہ کاامیر تھا۔ مخار التعنی نے اس کو تلاش کرکے قمل کر دیا ۔

البداية و النهاية لابن كثير من ٢٥٠ ج ٨٠ طبع ادل ممر)

خولی بن پرید

حافظ ابن کیٹرنے ای بحث کو تنسیل سے درج کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ خول بن یزید الا مبحی نے سید ناایام حسین ہوئی کے سرمبارک کو جسم سے الگ کیا تھا۔ چنانچہ مخار ثقفی نے اپ نوتی ابو عمرة کو خولی بن یزید کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیااور اس نے اے اس کی خاتجی حویلی کے پاس قتل کر دیا۔

(البدایة و النهایة لابن کیرم ۲۷۶ ج۸ تحت سنة ۲۱ه) مخار بن الی عبدالله الثنفی نے ۷۷ه میں ایک لشکر عظیم مرتب کیا یہ آٹھ ہزار افراد پر مشمثل تعااور ابراہیم بن الاشترالنفی ان کی معیت میں تعااور میرومعادن تعا

### عبيدالله بن زياد

علاقہ موصل میں "وقعہ المخارد" کے نام سے ایک شدید ترین جنگ واقع ہوئی اور عبیراللہ بن زیاد اور اس کے ہمنو اور کے خلاف مید جنگ لڑی گئی

ای جنگ جی عبیداللہ بن زیاد کو تنق کر دیا کیا اور اس کے دیگر کئی سائتی بھی ای جنگ جی مارے مجے۔

علامہ الذهبى نے اپنى تعنیف انعبر میں واقعہ بدا مختمرا ذکر كرتے ہوئے تحرير كيا ہے كہ

وتوثب على الكوفة عام اول المختاد بن ابى عبيدوتتبع قتلة الحسين برخي فقتل عمر بن سعدبن ابى وقاص و اضرابه و جهز جيشا صنفعا مع ابراهيم بن الاشتر النخعى فكانوا ثمانية آلاف لحرب عبيدالله بن زياد فكانت و قعة الخازر بارخى الموصل-

وقیل کانت فی سنة سبع و ستین وهواصح و کانت ملحمة عظیمة -

(العبر في فبر من فبر الذمي من ٣٤ ج اول انتحت سنة ست و سين (٦٦٥) طبح كويت) پير آكے چل كروو مرے صفحه پر الذمي نے تحرير كيا ہے ك

في المحرم ١٤٤ كانت وقعه الخارُر اصطلم فيها اقل الشام و كانوا اربعين الفا طَفْر بهم ابراقيم بن الاشتر وقتلت امراءهم عبيدالله بن زياد بن ابيه و حصين بن بعير السكوني الذي حاصر ابن الربير براي مالخ

البرنی خرص فبر لاز می ص سمے جادل تحت سنڈے اور طبع کو ہے۔) ای واقعہ کو خلیفہ ابن خیاط نے اپنی تاریخ میں ص ۲۵۹۔۲۷۰ جلد اول میں سنة

١٧ ه ك تحت بالانتماد درج كياب-

اور حافظ ابن حجر العسقانی نے اپنی تصنیف تمذیب التمذیب م ۳۵۱–۳۵۲ جلد سالع میں نرجمہ عمرین سعدین الی و قاص کے تحت اس کے قتل کاوا تعہ تنصیل ہے ورج کیائے۔

ان واقعات میں کربلا میں ستم ڈھانے والوں کا انجام پر سامنے آگیا اور اپنے پر کردار کی یاداش انہیں جلد نصیب ہوگئی ۔

اور ان کی سیاہ کاریوں کی مزاان کو جلد مل گئی۔ پانچ چیر سال کے اندر اندر خدائی گرینت ہے ندیج سکے اور تکیل مرت میں خائب و خاسر ہو گئے۔ فرمان خداوندی ہے کہ

النامن المجرمين منحقمون

★ وجزاءسیئةسیئةمثلها برگزاتین کر

تو مشو مغرود برحلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا





سرة حنين بريقين

### الاختنام بالخير

مولف کی طرف ہے احزار ہیں فدمت ہے کہ حفرات حنین شریفین الات التی اور ان التی اور ان کے مطابق اور ان التی کرنے اور ان کی عرب کرنے کا حق ہم اوا نمیں کرنے اور ان کی میرت و سوائے کے تمام پہلو سائے نمیں لائے جائے۔

تاہم جو چڑیں اپنی ناتھ جبتو کے مطابق قراہم ہوسکی ہیں ان کو ایک تر تیب سے چیش کردیا ہے۔

اس سلسلہ میں جو خای اور کی پائی جاتی ہے اس کے لیے ہم نا عرزن کرام سے معدرت خواہ یں۔

آ فر میں اللہ کرم ہے التجاہے کہ وہ ان چند الفاظ کو تبولیت بخشے۔ اور بندہ کے لیے اے آفرے میں اللہ کرم ہے التجاہے کہ وہ ان چند الفاظ کو تبولیت بخشے کی اس متنبع فرائے۔ آئین۔ سفارش سے متنبع فرائے۔ آئین۔

واخر دعوانا أن الحمدللة دب العالمين-والصلوة والسلام على سيدالارلين والاخرين وعلى اله واصحابه و أزواجه وعلى أتباعه باحسان الى يوم الدين-

دعاجوناچیز **حدحهادنافع**عماللهصه اوی ترین پوارشناه پنیت مواب یاکنان مواب یاکنان

ويب الرجب سيئة ٢٠٠٠ هـ أكوَّر ١٩٩٩م

## مراجع برائ كتاب سوائح حفزات حسنين كريمين التلاعين

| */                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| نام كآب                                                                             |
| م من الزمد والرقائق لعبد الله بن مبارك المروزي _                                    |
| مند إلى يعلى الموصلي لام الممام شيخ الاسلام الى يعلى احرين على                      |
| بن المثنى الموصلي<br>المعنت للحائظ الكبيراني بكر عبد الرزاق بن حمام بن نافع الحميري |
| الصنعائي _                                                                          |
| المسند للميدي للمافظ ابي بمرعبدالله بن الزبيرالمبيدي -                              |
| مكآب الاموال - لامام الي عبيد القاسم بن ملام الروى -                                |
| السنن لسعيدين متعور (مجلس علمي)                                                     |
| اللبقات الكبري لمحمد بن معد بن منع الزهري _                                         |
| المعنت لابي بمرعبدالله بن محمر بن ابرابيم بن عثمان بن الي شته                       |
| الكوفى (طبح كراچى)                                                                  |
| مُمَّابِ نَبِ قَرِيشٍ - لاني ميدالله المععب بن مدالله بين                           |
| المسعب الزبيري -                                                                    |
| باریخ خلفه این خیاط (ابوعمرو)                                                       |
| المسند لامام احمد بن منبل الثيباني (معد نتخب كنزل العمال)                           |
|                                                                                     |

|    | ir.         |
|----|-------------|
| 20 | <b>a</b> be |
| 72 | 4           |

| Sec. 1   |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| المتونى  | ام کاب                                                    |
| atri     | نغائل الصحابة لامام احدين منبل الثيماني                   |
| #Y/1     | مختاب السهنية لامام احمدين منبل الشيباني                  |
| arro     | متماب المجرلاني جعفرالبغدادي ابوجعفر محمربن صبيب بن أحبية |
|          | یقدادی<br>نم                                              |
| Pôta     | المحيح للبخاري – لمحمد بن استعيل البخاري                  |
| PATE     | ادب المغروب                                               |
| PAY      | الأربخ الكبير                                             |
| #PI=/PII | المعجى لمسلم بن مجاح اهثيرى                               |
| pP91     | م م الشقات اللحيل (احمد بن عبدالله بن صالح)               |
| aPIP     | آدخ المدينة المنورة لالي ذيد ممرين شبة التميري            |
|          | البعرى                                                    |
| a740     | المراسل – لا بي دا دُو والمجستاني (سليمان بن الاشعث)      |
| #ZY      | المعارف لابن مستيبة - الا محد ميدالله بن مسلم الكاتب      |
|          | الدغوري                                                   |
| 2774     | كتاب المعرفة والأرخ لالي يوسف يعتوب بن سفيان              |
|          | البسوى                                                    |
| #177/24  | انساب الاشراف لاحمد بن بجي البلا ذري                      |
| arer     | السنن للنسائل – لا بي عبد الرحمان احمد بن شعيب            |
| 2017417  | السن الكبري للتساكي مليع جديد بيروتي                      |
| pt-le    | تاریخ الامم و الملوک لمحمد بن جرم ابو جعفراللبری<br>این   |
| 4110     | المنتقب من ذيل المذيل                                     |
| #PPI     | شرح معانى الاعار لابي جعفر احمد بن محمد بن ملامت الازوى   |
|          | الخلاوى                                                   |



| التوفى           | -Ort                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -ror             | كآب الثقات – لامام محرين حبان بن احمد التميمي البستي –                                                                      |
| D(***            | الفتنة و و قعة الحل لليعت بن عمرالتي الاسدى                                                                                 |
| ۵۴۰۵             | المت رك الماكم "لا في عبدالله محدين عبدالله نيشا بوري                                                                       |
| #FF-             | حلية الادلياء لاني هيم احمد بن عبد الله الاصنماني                                                                           |
| 4(1)**           | اخبار امبیان " " " "                                                                                                        |
| #FF1             | الاستيعاب (مد الاصابة لابن جر) لابن عبدالبرايو ممرو يوسف                                                                    |
|                  | بن حيدالبرالتميري                                                                                                           |
| #PT              | آماریخ بنداد ملکیب ایی براحمد بن علی بندادی                                                                                 |
| POY              | كشف المجوب للشيخ على بن عنان البحويري المعرد ف والماسخ بخش                                                                  |
| ## <b>2</b> 4    | جمرة الانساب لابن حزم ابو محر على بن احمد بن سعيد بن حزم                                                                    |
|                  | اللا جرى الاعدادي                                                                                                           |
| <b>ቃ</b> ሮለሮ/ሮን፥ | شرح البير الكبير للثمن الائمه الي بمر الدين احد بن الي سل                                                                   |
|                  | الرمى                                                                                                                       |
| اعقو             | تمذیب ماریخ دمشق لابن مساکرلابن بدران (عبدالقادر)                                                                           |
| £041             | مختر ماريخ ومثق لابن مساكر لامام فيربن كرم المعروف بابن                                                                     |
|                  | معلور                                                                                                                       |
| <u>204∠</u>      | ميرة عمرين الخفاب لا في الغرج ابن الجوزي                                                                                    |
| -4P+             | اسد الغابة لابن افير محربن عبد الكريم الشياني الثبير عز الدين                                                               |
|                  | انجزری                                                                                                                      |
| ₽1ZI             | تغييرالجامع لاحكام القرآن لا في عبدالله محمد بن احمد القرطبي الماكلي                                                        |
|                  | الاعرامي<br>مقال الحرام الحرام الحرام المرام ا |
| a YZY            | رياض الصالحين لمحي الدين لحجيٰ بن شرف النواوي                                                                               |
|                  | J.                                                                                                                          |

| 7            |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| التونى       | الم كتاب                                                           |
| #H4L         | رياض النغرة في مناقب العثرة الميشرة لابي جعفرا حمد بن حيوالله      |
|              | محب النبرى                                                         |
| · while      | زخارُ العقبي في متاقب ذوي القربي                                   |
| a474         | مفكواة المعاج للشئ ول الدين ابو عبدالله محدين عبدالله الحليب       |
|              | التبريزي باليف                                                     |
| ا"اکھ        | مريع ما التميد والبيان في مقتل الشميد عثمان لحمد بن يجي بن الي بمر |
|              | الاعرلى                                                            |
| ∌∠r∧         | تأريخ الاسلام اللحانظ عمس الدين محدين احمد بن مثان الذهبي          |
| #4"A         | تركرة الحافظ - " - الحافظ - " - "                                  |
| #4FA         | سراعلام النباء                                                     |
| -4"A         | رول الاسلام - • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |
| #4"A         | العير في فيرمن فبر                                                 |
| #4FA         | المتقى                                                             |
| ≥∠ra/∠ra     | مناج السنة لابن تيمية احد بن مداليم الحراني                        |
|              | الدمشتى الحنيل                                                     |
| #201/20Y     | اطام الوقين نفس الدين اني ميدالله محد بن ابي بكر الخيل             |
|              | الدمشتي المعروف ابن قيم البحو زية                                  |
| #428         | البداية و النهاية لابن كيراساعل بن عمرين كيرعاد                    |
|              | الدين ابدالغداء الدمشتي                                            |
| a444         | نَّارِيخُ ابن علدون لعبد الرحمُن بن حجر بن خلدون الممثر في تاليف   |
| <b>△</b> Λ+∠ | مجمع الزوائد لؤرالدين البيثي                                       |
| -AAr         | الأصابية لابن مجرلالي النهنل احدبن على العبقة تي                   |
| ±A01         | تهذيب احتذيب لالي النعنل احمدين على العبقة في                      |



| المتونى            | نام كتاب                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 444                | سرة الحلبية لعلى بن بربان الدين الحلى                              |
| , q)(              | الدر المتثور لجلال الدين السيوطي (عبد الرحمٰن)                     |
| #91                | وفاء الوفاني اخبار وار الصطفي لنور الدين السمهودي                  |
| #4FF               | خلاصة تدميب الكمال لسنى الدين احمر بن عبدالله                      |
|                    | الازي                                                              |
| #414               | بآریخ اعمیس لدیار البکری الشیخ حسین بن محربن الحسن                 |
| #4ZM/4Z6           | العوامل المحرقة لابن جراليتي المك (احدين جر)                       |
| p420               | تحنزا معمال تعلى المتقى الهندي طبع اول دسمن                        |
| #I+IC              | مرقاة شرح ملكواة المساجع لملاعلي القاري                            |
| *I+4L              | جمع الغواد لممدين محدين سليمان الفاس المغربي                       |
| الاعالم            | از الة الحقاء من خلافة الحلقاء الثاه ولى الله محدث والوى           |
| and the same       | تحفة اثناعشرية لثاه عبدالعزيز مدد داوي                             |
| #IFA+              | تمنيرالقرآن لممدين على الشوكاني                                    |
| #IFZ*              | تغییره وخ المعانی لبید محمود آلوی بغدادی                           |
| airer              | الاطار السنن للشيخ محمر بن على التيموي                             |
| ∌IPZA              | الفتح الربائي (ترتيب منداحمه)لعبدالرحمان الساعاتي                  |
| آنف ۱۳۹۱ م         | رحمام بيشم حصه صديقي از مولانا مجريانع                             |
| آنف 1740ء          | رحماء بيهم حصه فاروتی از مولانا مجر نافع                           |
| عالف ۱۳۹۸          | رحماه ميشمم حصد عناني از مولانا محريانع                            |
| بالغب ٥-١٠١٨       | سيرة سيدناعلى المرتضي از مولانا محمد نافع                          |
| آليف ۱۳۱۳ <u>.</u> | يرة حفرت امير معاوية بردوجلد از مولانا لويافع<br>- سروية حقرت المل |
| بالإف ١٣١٢ه        | تكملة في الملم حفرت موادنا محر تني عالى مظلم أف                    |
|                    | كرا جي طبع اول                                                     |

#### كتب شيعه

| المتوق          | نام کآب                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| aron/rot        | آريج يعقو لي لاحمه بن الي يعقوب بن جعفرا لكاتب العباي           |
| ær∧r            | اخبار اللوال لابي حنيضة احمرين واؤرالد يوري                     |
| eron.           | مقاتل الطاليين لاني الغرج على بن الحسين بن فحد اصغماني صاحب     |
|                 | الاعال (بالغيب ١٣٠هـ)                                           |
| ₽PPY            | مردح الذهب لا في الحن على بن المحسين بن على المسعودي            |
| قرن الألث       | الجعفريات او الاشعثيات لا بي على محمر بن محمر بن الاشعث الكو في |
| القرن الرالح    | ر جال تحشی "ابو عمرو محمرین عمرین عبد العزیز الکشی من علماء     |
| aff of          | نبج البلاغية بآيف شخ سيد شريف الرمني ابوالحن فحمرين ابي         |
|                 | احرائعين به                                                     |
| ∌€1F            | كتاب الارشاد للشيخ محربن نعمان المغيد (الشيح المغيد)            |
| a/*1*           | للخيص الثاني للشيخ الي جعفر فحد بن حسن شيخ الط نفد اللوى        |
| #INA            | יוטואט "יי                                                      |
| ∌6FA            | احتجاج طبري تعشي ابر منصور احمد بن على اطبرى                    |
| FOF             | شرح نبع البلاغة (مديدي) ابو عامد عبد الحميد بماء الدين محمد     |
|                 | الدائلان اليالميد                                               |
| <b>∌</b> 01•/00 | مبلاء العيون لملا مجريا قرالجلبي                                |
| ±01+/101        | يمار الاتوار " " "                                              |
| alt44           | ناع التواريخ از مرزا محر تق اسان الملك وزير اعظم ما مرالدين     |
|                 | قا بارشاء ايران                                                 |
| -II             | منتمح التنال كعيرالله مامقاني                                   |
| altot           | ختى الابال كنشئ عباس احتمى                                      |
| #IF64           | تتمة خىالال " " "                                               |

# مخضرسوانح مؤلف

اسم (مولانا) محمد بانع عفاالله عندولد معزت مولانا عبدالغفور صاحب ويرتميد: حعزت مولانا محمد بانع عفاالله عندولد معزت مولانا مبدالغفور صاحب ويرتميد: حعزت مولانا محمد بانع عنداند عند ماند عند الله عند ال

ان ایام میں ماجیوں کی سواری کے لئے مکہ معظمہ اور مدینہ متورہ کے ورمیان سفر کے لئے اون استعال ہوتے تھے۔ چنانچ آپ نے بھی مکہ محرمہ سے مدینہ متورہ جانے کے لئے وزن استعال ہوتے تھے۔ چنانچ آپ نے بھی مکہ محرمہ سے مدینہ متورہ جانے کے لئے وزن کی سواری افقیار کی اور مدینہ طیبہ کے "نافع" نامی ایک محض سے بیک اونٹ کراہ ج بالا۔ آپ کوایے اس شتر بان کا نام بہت بہند آیا۔

مولانا میدالنفور صاحب جب ج سے والی تشریف لائے تو قریباً ۱۹۱۵ ما ۱۹۱۵، یس آب کے ہاں فرز عرمتولد ہوا۔ چنا نچہ آپ نے اس کا نام "نافع" تجویز کیا اور اسم" میں ا تیرکا شامل کر کے "محمہ نافع" رکھا۔

بيدائش

ایک ایراز و کے مطابق ۱۳۲۵ او/۱۹۱۵ و قرید مجری شریف ضلع جمنگ ( پنجاب ) (بیتاری ایمارا ذکر کی گئی ہے ورزری تاریخ باری بیدائش کمیں تحریرا نہیں پائی گئی)

تعليم وتربيت

آن موصوف نے اپنے والد گرائی ہے ۱۳۵۴ میر بطابق ۱۹۳۳ و بھی قرآن مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد ابتدائی دین کتب کی تعلیم استاذ مولانا اللہ جوایا شاہ صاحب (التوفی کیا۔ ۱۳۹۲ می) اوراپنے براور بزرگ حضرت مولانا محمد ذاکر سے حاصل کی۔ اور پھراس کے بعد حدرسہ اشاعت العلوم جاشع مجد کچبری بازار لائل بور (فیمل آباد)

میں داخل ہوئے جہاں مولانا تحرمسلم صاحب حالی اور مولانا تحیم عبدالجید صاحب سے نفٹول اکبری علم العبید ادر تحویر مغری و کبری و فیرو کتب پڑھیں۔

ای دوران قرید محدی شریف منطع جمتک میں آپ کے برادر بزرگ معزت مولانا محد ذاکر نے دارانطوم جامع محدی شریف کی جباد رکھی۔

سب سے پہلے معزرت مولانا احمد شاہ صاحب بخاری فاصل و ہے بتد بطور صدر مدرس تشریف لائے۔

چنانچد مولانا محمد نافع صاحب واپس محر تشریف لائے اور مقامی دارالعلوم" جامعہ محمدی شریف" میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور

علم نور می بدایته النور کانیدانید اور شرح جای علم نفته می بدایته النوری بداید (ادلین) وفیره

معقولات عمل ايها فوعى مرقاة مرارح تهذيب اورقطي كالمحصد يوحا

مولانا شیرمحمه صاحب ہے نورالانوار اورشرح وقایہ (اولین) وغیرہ کتب پڑھیں۔

بعدازاں ۱۳۵۹ مار ۱۹۳۰ میں جامد محدی شریف عی موادنا غلام احمد صاحب الا ہوری کے مشہور شاگر دموادنا احمد بخش صاحب الا موری کے مشہور شاگر دموادنا احمد بخش صاحب از موضع کدائی (ڈیرہ عازی خان) تشریف لائے تو ان سے آپ نے جلالین ۔ شرح تخب الفکر۔ حد أب (اخیرین) اور دیوان مسلمی وغیرہ کتب کی تفلیم حاصل کی۔

مزید حسول علم کے لئے آپ وال می اس (منلع میانوال) تشریف لے مے اور قریباً مات ماہ میں معزت مولانا غلام نیمین صاحب سے مختلوۃ شریف حداللہ حبدالنفور (حاشیہ شرح جای) وفیرہ کتب پڑھیں۔

اس کے بعد ۱۳۹۰ اور ۱۹۳۱ وی آپ نے موضع انی ضلع مجرات میں مشہور استاذ مولانا ول الله صاحب مجراتی (التونی شوال ۱۳۹۳ در مرس۱۹۷۱) کا شرف محمد حاصل کیا اور فتلف فنون اصول فقد می توضیح کوری مسلم النبوت میر زاید ملا جلال، میر زاید درس ارقطبید میرز بدامور عامدادر قاضی مبارک اور شرح عقاید نفی ومطول وغیره کتب کی تعلیم عاصل کی .

اور ؟ خر۱۲ ۱۳ و هی دارالعلوم د بوبند (بحارت) هی داخلد لیا اور دورهٔ حدیث شریف معروف هر یقد معروف هریق بیش ال دب و الفقد معروف هریقد سے کمل کیا۔ بدوه دور تھا جب اس مشہور دارالعلوم میں بیش ال دب و الفقد معفرت مولانا اجرازعی صاحب امرونی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیادی، حضرت مفتی دیاض الدین صاحب بلیادی، حضرت مفتی دیاض الدین صاحب دورمولانا مفتی محرشفی صاحب بینکر در طلباء کوعلوم دیلید کا دری دیتے اور مول ناحین احمد مدنی صاحب در شام می دید شعر ۔

مولا نامحر نافع نے مذکورہ بالاحضرات سے دورہ مدیث پڑھا۔

چٹانچہ جب آپ ۱۳۹۲ ہیں دارالعلوم دیوبند (بھارت) سے فارغ التحصیل ہوئے تو آپ کوسند فراغ ۱۳۰۵ سے نواز احمیا۔ بیسند ۱۳۷۳ ہے ۱۹۳۳ میں عاصل ہوئی۔

آپ جب والیس وطن اوے تو اس سال ۱۳۲۲ه میر ۱۹۳۳ء بی این مقالی وارالعلوم جامعہ محدی میں سلسلہ تو ریس شروع کیا۔

قیام پاکستان ۱۹۴۷ء کے بعد تعلیم اہل سنت والجماعت سے تعلق قائم رہ ور رو رافضیت کے فد ف کام کیا۔ پھر اس کے ساتھ تحقیقی اور تعنیق کام کی طرف متوجہ ہوئے اور تنظیم بل سنت کی مفت روز و جربود "الدعوة" میں تحقیقات نافعہ کے عنوری سے مختلف موضوعات پر مضایمن تحرم کے۔

اک دوران آپ نے اپنے استاد محترم معرت مول نا اجد شاہ صاحب بخاری کے اہمار الفارد ق) کے لئے۔

جب ۱۹۵۳ و ۱۹۵۳ و می تو یک ختم نبوت مرزائیت کے خلاف شروع مولی تو اس میں بجر پورشملی حصد لیا اور گرفتاری پیش کی اور تین ماہ پہنے جو تک میں پھر بورشل جیل لا مور میں گزارے و وال سے د بائی کے بعد اپنے استاذ کرم حضرت مولانا اجمد شاہ معاحب بندری کے مشورہ اور ہدایات کے موافق کتاب "رضاہ جھم" کے موضوع پر تحقیق کام کرنے کے لئے مواد فراہم کرنا شروع کیا۔



بالبيقيا مسيبا

ا\_مشكد ختم نبوت اورسلف صا

١٩٢٥//١٩٢١ه من تاديانون ك أيك مضبود عبلًا "الفعال" لا مودية أيك مستقل فمبر " اے تبوت" برشائع کیا تو اس کے جواب میں آپ نے" مسئلے فتم بوت اور سلف صالحین" ے کہ بیرش کع کیا جس میں مرزائیوں کے احتراضات کا سکت جواب ویا حمیا۔

ا۔ حدیثِ تُقلین مشہور دریث تریف برکت لیم التقلین الح پر بحث کی ہے اور" کتاب القدو سن " ك الله ٤ والى روايت كى امانيدكو جمع كيا ب اور دونول روايات برعمد ومواد جمع كرك محقیق ذکری ہے۔ برکتاب۱۹۲۳/۱۹۲۳ میں تالف کی گئے۔

٣- رجماء يتحم

محابه کرام رضو ل مندعلیجم اجمعین خصوصاً خلفا دار بعثہ کے باہم ربیا و اتعاق کے سلسلہ یں "رور ویکھم" کے نام سے چی کتاب حصر مدیق اعواء/۱۹۹۱ھ ی تایف کی گئے۔ دوسري كتاب حصه فاروقي ١٩٤٦/١٩٤١م ١٣٩٦ ها ورتيسري كتاب حصه عناني ١٩٥٨/١٩٥٨ هيري

تالیف کی گئے۔۔ اور النا ہر سہ جلد کی خلف وارج نے باش خلقات کسبی کے علاوہ محبت واخوت کے ہائمی روابط کو واشح کیا میا ہے۔ کتاب ''رحما مینعم'' ایک مشہور علی مختیقی تالیف ہے۔ اس كتاب سے مؤلف كے كئى بم معرجيد علاء بنے استفادہ كيا۔مثلاً مولانا محرتن عنائى صاحب معدن این كاب الحمد فع اسم في شرح اسلم جدسوم من اس كاب كا اقتبارت نقل كے بيں اور حوالہ جات ديئے إيس جس سے اس تاليف كى اہميت كا انداذ و كيا جاسكا ہے ۲ \_مئله اقربایروری

یه کتاب ۱۹۸۰ مراه و میل حضرت عنهان ذوالنورین رضی الله عنه پر معاندین نے اتربالوازي كے طعن كے جواب عن الف كي كانى۔

يه كماب رجماه يتحم حديثاني كاليك يحمله ي ۵۔ حضرت الوسفيان اور ان کي اہليہ

ب كما يجه ٢/١٩٨٣ ما هدي تاليف كراع ١١، ١١ ، هي معترت الوصفيان من حرب ادر



ان کی ایل میں ایل میں ان کے معروم میں خدیات کے اس ان کی اعترام میں خدیات کے ا بعدازال دومرے اید س من بزید بن الی سغیال در مسترت ام حبیب کے تذروع · اضاف کیا گیا۔ ٧ \_ بنآت ار لعثر اس تالیف میں کتاب و سنت اور جمہور علماء البلسنت وشیعہ کی متنز کتب ہے تابت کیا الى بك حداب بى كريم 日 ك مارماجزاديال تحل-ہے الف ١٩٨٧ / ١٩٨٧ مل مل مول - كتاب من حيارون صاحبز اديوں كے متعاقبہ مانات وسواع كوجع كرديا كيا ي ٧ ـ سيرة سيدناعلى الرتضي اس تالیف جی سیدناعلی الرتضی رضی الله عنه کے حسب وتسب کے علاوہ آس جناب کی غلوعقیدت اور تقصیر شان سے بال تر ہو کر سمج سوائح حیات لکھنے کی سعی کی ممی ہے اور مخلف - شبهات كااز الدنجى كرديا كيا ب-به تالف ۱۹۸۸/۱۹۸۹ ها ه می تمل مولی۔ ٨ ـ سيرت سيدنا اميرمعاوية منر المال الم ١٩٩١ من بيركاب، ووجلدون عن تاليف كي كن ب--أيك جاريس سيدنا امير معادية بن الي سفيان كي سوائح حيات اور اسلام عمر على خديات

ة أَرُكِ بِيـــ

جبد دوسری جلد می معائدین کی طرف سے آب بر دارد کردہ تقریباً اکتالیس مطاعن کا \_ مسكت جواب توريكا كيا ي-

9\_فوائدنا قعه

رجب ١٣٢٠ه/ اكترير ١٩٩٩ء من بيركماب دوجلدول من تاليف كي كي-بلى جلد من عام طور مر" دفاع عن العجابة" كامضمون مفسل ذكر كيام يا ب-جبك وومرى جلد مى حعرات حسين يريفين كى سوائح حيات كومرتب كيا حميا ب اور ماتهداى ان · خغرات کی شادتوں کو سے شور پر بیان کردیا گیا ۔ ب۔

#### 

#### رائے گرامی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی دامت برکاهم عالیه

اَلْمَ مُدُ لِلَّهِ رَبِّ المَالَعِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلِي خَاتِمَ الْآتُبِيَّاءَ وَالْمُرُسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا يَعَد

اس پُرآشوب دورش جہاں شعائر اسلام کا استخفاف و استحقار اور امور وین سے
امراض و انکار دوزمرہ کے مشاغل بن گئے بول اور وین شین دافل و فارتی تشوں سے
امراض و انکار دوزمرہ کے مشاغل بن گئے بول اور وین شین دافل و فارتی تشوں اور
امکار بور، آئے دن تشوں کا ایک سلاب آمنڈ تا چا آرہا بولوراتل باطل کی ریشہ دوائیاں اور
کارستانیاں "بین ٹھ آ خذب بنسیلوں" کی صورت تمودار بورتی بول، کی بالشد اور سنت
رمول الله کی تحریف و انکار کے نشے میں دنیا میں دوز افزوں بول اور حب الل بیت کے نام
بر محابہ نے نفرت و بیزاری کا ج بویا جارہا ہور حی کے اسلام کے نام پر بورا کفر مسلط کیا جارہا
ہو۔ ایسی علین صورتمال میں معاعدین کی بیروش کئی داروز ہے کہ تربیت یافتگان رمول کو
ہو۔ ایسی علین مورتمال میں معاعدین کی بیروش کئی داروز ہے کہ تربیت یافتگان رمول کو
ہر ایسی طون د تشنیح بنانے میں کوئی کسر افعا نہ رکسی جائے اور خلفائے مان شرحیات معدین و
بار قرن و نمی رشی الله منہم کی بخفیر و سب و جسم میں خیج آزمائی کرکے دل کی آگ ہے بھائی

ع چوں کفر از کعبہ پر خیزد کیا مائد مسلمان

اس کریناک داستان کا آغاز اس تحریب سے ہوا جس کے پہ چار کشدگان شیدہ انتا عشری اور دوافض کے بام سے مشہور ہیں۔ گرشینی نظریات کے اولین موجد مبداللہ بن سہا یہودی اور اس کے رفقا و تھے۔ جنہوں نے بہودیت کی شرع اسلامی فتو صات و ترتی کو دو کتے ادر امت مسلمہ کی وحدا نیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے خطرناک جالیں جلیں ۔ این سیانے ادر امت مسلمہ کی وحدا نیت کو پارہ پارہ کرنے اس کا خوب پر جارکیا اور پھر ساتھ تی اسحاب علاقہ سب سے پہلے نظریہ امامت ایجاد کرکے اس کا خوب پر جارکیا اور پھر ساتھ تی اسحاب علاقہ کی تحقیر اور ان پر واشگاف الفاظ میں سب و تیم اگر نے کا آغاز کیا جس کا اقرار شیعہ جبتہ دین مثل ابور و کشی ما مقانی اور باقر مجلس جیسے لوگ بھی اٹنی کت معتبر و میں کر بھے ہیں۔ بلکہ شید مثل انہور و کشی ما مقانی اور باقر مجلس جیسے لوگ بھی اٹنی کت معتبر و میں کر بھے ہیں۔ بلکہ شید م

" مجتدین نے کلوا کر تھیں ملہ اقال من مناف الشیعة اصل النشیع والرفض ما عود الله النافر الله ودیة (فرق النبیع ، من ، موال می من الله ودیة (فرق النبیع ، من ، موال می من ۱۰۸ من ۱۰۸ من ۱۲۸ من النبیا می النبیا من الم من الم

"ميرے استاداكى برزگ شيعد تے أن كا مقولدتھا كدوباً كا على فقل تولا اورتيرائے الله اورتيرائے الله تفقل تولا اورتيرائے الله تا اور سيان آئد الله بيت كو پرستش كى حد تك پہنچا دينا اور سحابة رضى الله عنهم كو كاليال دينے رہناء الل سے بہتر كو كى على خيس " (دافع البلاء ص ) اس سے واضح ہوا كہ قاويا نيت، شيعيت كى بيداوار ہے۔ جَبَد شيعيت، بهوديت كا چربہ ہے .....ع

کد ہم جنی یا ہم جنی پرداد

بہرمال شیعہ جہتدین کی صراحت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابن سا نے عقیدہ امامت كے ذريع حب آل رسول كالباده اوڑ هركنان اور تقيد كے سياه و دينر پردے يمي شیعیت کی بنیاد رکھی۔ اس اسلام وشن تحریک میں ظاہراً سحابہ ومور دطعن بنایا حمیا۔ بحر اہلِ علم ے تخل نیس کہ شیعہ امامیہ کو اصالتہ جو پچھ عداوت تھی وہ اسلام ، قرآن اور صاحب قرآن سے تقى-محاب كومورد طعن محض اس لے منايا حميا كرة آن الحيم اور حضور صلى الله عليه وسلم كى نبوت کے چٹم دید گواہ محابہ تی ہیں، جب بینی گواہ بجروح ہو جا کیں مے تو سارے دین مے احمادا أله جائ كا-اى لئ الم الوزرة في فرمايا: "إذَّارَ أَيْتَ المرَّجُ لَ يَسْتَقِصُ آحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَاعْلَمْ آنَّهُ زِنْدِيْق (الوزرعة الرزاك م 199، ص ٢٣١) جبح ایے مخص کو دیکھو کہ جوسمانی شقیص و تردید کرتا ہے تو جان لو کدوہ زیم لیں ہے ' اس ای عب سے ہم بھتے ہیں کہ فتۃ رفض کی وجوہ کی بناء پر عام کھلے كفر و زعرق سے كہيں زيادہ علین ہے۔ لین موام الناس دُبِ الل بیت کے خوشما نعرے سے دھوکہ کھا گئے اور اہل تشج کو مسلمانوں بی کا ایک فرد تصور کرنے تھے۔ یہ تلاجی اس وجہ سے ہول کا شیعوں کی کتب اصلیہ تایاب تھی اور اُن کے عقائد ونظریات کا تحصانی نبیعی کی کوعلم ند ہو کا اور ساتھ لا شیعیت پر محمان و تقید کی سیاه چادر تنی ربی، ورندشیعه اثناعشرید ندمب ر صرف بعد

ضروریات وین کا منکر و مکذب ہے بلد اس کا کلہ سے لے کرقر آن تک مسلمانوں کے شاوری و
ہے۔ انیں مسلمان کبنا خود اسلام کی نئی ہے۔ علاء است بھیشہ مسلمانوں کو ان کی شقادری و
منلالت اور کفر و نفاق ہے آگاہ کرتے رہے۔ مثلاً علامہ تحد بن الی بکر العربی ، شخ الاسلام
علامہ ابن تیمیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وبلوگ و فیرحم۔ آج ۔ سے تقریباً پون
مدی تبل استاذی السکرم امام ابنسدے حضرت علامہ مولانا عبدالشكور صاحب لكھنو ك نے
اشاعشریہ نے كفریہ عقائد شل تحریف قرآن ، عقیدہ بدا، عقیدہ امامت ، تحفیر سحابہ اور قدف عائدہ مولانا و مرشدنا مید حضرت اقد سے
مولانا و مرشدنا مید حسین احد صاحب مدئی ، حضرت علامہ شبیر احمد حثائی ، حضرت مولانا محب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا اصفی محرشفی صاحب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب
ایراہیم صاحب بلیادی ، حضرت مولانا اعز ازعل صاحب اور حضرت مولانا مفتی محرشفی صاحب

(ماہنامہ بینات م ۹۳، ص ۹۳، می ۱۷۰ تا می ۱۷۵ کراچی فینی اور اشاعشرہ کے

بارے می علاء کرام کا متحقد قصلہ)

احر بھی شید مقائد کی تفصل اپی عربی تالیف "کشف الواصف فی عقیدة الروافع" می تحریر کردا ہے۔ اہل ذوق مراجعت فرما ئیں۔ حراس کے طاوہ شید بن کے ماہین نزائی مسائل پر میں خود ایک جامع کتاب کی ضرورت عرصے سے صول کردہا تھا محر تبلیقی معروفیت کے ساتھ فرق یا بلا ہے مناظروں کی مشخولیت، تدریسی امور اور دیگر وقتی مشافل نے اس قابل نہ چھوڑا کہ اس حوالے سے کوئی ہیم کتاب مرتب کرسکوں محراس سلطے می عالم شیرہ تعنی کیر حضرت مولانا محدیا فع صاحب ادام اللہ تعالی بقاء بالخیر، نے برعنوان سے الگ الگ محتیق کیر حضرت مولانا محدیا فع صاحب ادام اللہ تعالی بقاء بالخیر، نے برعنوان سے الگ الگ حدید فقلین، بنات اربع، میرة حضرت علی الرفعنی"، میرة امیر معاویر وغیرہ دیکھیں ادر ابھی حدید فقلین، بنات اربع، میرة حضرت علی الرفعنی"، میرة امیر معاویر وغیرہ دیکھیں ادر ابھی موصوف نے اہل سنت والجماعت کی تر جمائی کاحق ادا کردیا ہے۔ بحداللہ میرک دیریش آرزو موسوف نے اہل سنت والجماعت کی تر جمائی کاحق ادا کردیا ہے۔ بحداللہ میرک دیریش آرزو پوری ہوئی ہے۔ بلام بالند عرض ہے کہ عدیم الفرصت ہونے کی وجہ سے میں خود الی جامع کتب نہ لکوسکا۔ مولانا موصوف کی ذرورہ کتب میں درج شدہ دلائل محوق ، حوالے میجی اور

مطابقی ہیں۔ ان کی تحقیق ائیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ریت کے ذرات سے سوٹا الگ کرنا گائے ہیں۔ فاضل محقق نے مقام محابر اور مقام الل بیت کی وضاحت کر کے ندصرف مسلک حقد کو واضح کیا ہے بلکہ روافض کے اعتراضات اور شکوک وشہات کا خوب استیصال ہے۔ مولانا کی تالیفات روافض خود ماختہ نظریات پر ضرب کاری ہیں۔ رومطاعی میں اُن کا انداز تحریر عالمان، محققان کر مصلحان ہے۔ یہ کتب مقل سلیم وقہم متنقیم رکھنے والے حضرات کے انداز تحریر عالمان، محققان کر مصلحان ہے۔ یہ کتب مقل سلیم وقہم متنقیم رکھنے والے حضرات کے انداز تحریر عالمان، محققان کر مصلحان ہے۔ یہ کتب مقل سلیم وقہم متنقیم مرکھنے والے حضرات کے باحث ہمان حیت ہیں۔ لیہ ایک مین المسلک عن بین ہو ا

احقر اپنے حلقہ کے علاء کرام وطلباء کومشورہ دیتا ہے کہ ندکورہ کتب سے ضرور استفادہ کرس ۔ دعا ہے کہ انڈر تعالی مصنف کی بیظیم کاوش قبول فر ہائے اور اسے مسلمانوں کے لئے مشمرونا فع بنائے۔

آمين يا رب العالمين

محر مبدالستار تو تسوى عفاالله عنه رئيس تنظيم الل المنة بإكستان) كم جمادي الاولى ١٣٢٣هـ

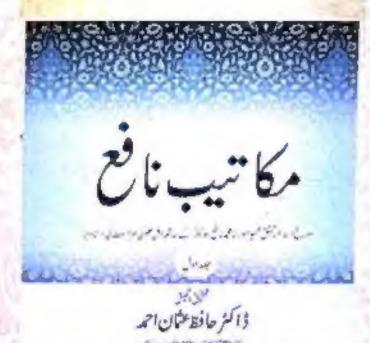

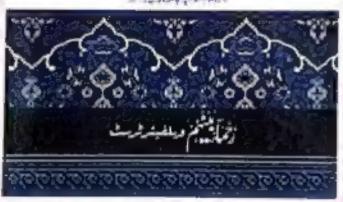

